(293.6)

زيدة الإنفاك في في المرافق الذي

تالیت علامه ؤاکٹریسیرمحارین علوی مالکی(مکه مکرمه)

> خرجه مولاناغلم تضيرالدين بي

والروا والمراد والمراد

۲۳ جاپان مینین رنگل صدر کراچی ... ۲۳ (اسلامی په جهوری ه پاکستان)

# جمله حقوق عکس وطباعت محق الرابطه انٹر نیشنل محفوظ ہیں المجان محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں

\_\_\_\_ زيدة الانقان في علوم القرآن تاليف (عربي) \_\_\_\_\_ ۋاكٹر سيد محمد بن علوى مالكى كلى ترجمه (اردو) ----- مولاناغلام نصير الدين چشتی س اشاعت براول ۱۳۲۰ه /۱۹۹۹ صفحات ـــــــ ٢٥٣ تكران اشاعت \_\_\_\_\_ اقبال احمر اختر القادري \_\_\_\_\_ الرابطه انثر نيثنل (ياكستان)

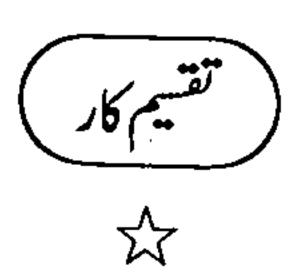

## الرابطه انترنيشنل

يوست بحس تمبر ۹۸ م كراچى - ۲۲۰۰ فان ۱۵۵۵ ک ۱۹۲ - ۹۴۰ فيس م ١٥٤١٥٢ ٢٥١١ ١٥٠ (اسلام جمهوريدياكتنان)

E-mail: drmasood@hotmail.Com.

الاحداء ترجمان القرآن حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کے نام جو حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت اور دعا کی برکت سے تمام امت میں سب سے بوے ماہر قرآن ٹھہرے۔

# عرض ناشر

"الرابط انثر نیشنل" (پاکستان) بین الا قوامی اشاعتی دینی اواره ہے جس کا بدیادی مقصد بلاد اسلامیہ کے علیاء و مشاکع اور مذہبی اسکالر زمیں رابط قائم کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کی تصانیف علمی و تحقیقی کام اور روحانی خدمات سے استفادہ کیا جا سکے اس اعلی مقصد کے حصول کے لئے علیاء بیم کی تصانیف و تالیفات کا عربی ترجمہ اور علیائے عرب کی کتب کا دوزبان میں ترجمہ کر کے ایک دوسرے تک اس کا لباغ کرنا ہے۔

حضرت علامہ ڈاکٹر سید محد بن علوی ما آئی کی کاخاندان صدیوں ہے مکہ کرمہ میں علم حدیث اور علوم دیجہ کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ دور حاضر میں حضرت علامہ سید محد بن علوی ما آئی کا علمی وروحانی مقام بہت بلند ہے بلند اگر آپ کو اسلامی تمذیب و تدن کادائی 'ایک مجابد اعظم 'عالم اسلام کا مقتدا اور آج کے دور کاامام الحدیثین کماجائے تواس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ الرابطہ انٹر نیشنل آپ بی دور کاامام الحدیثین کماجائے تواس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ الرابطہ انٹر نیشنل آپ بی کی تحادیث نہ دو گا۔ الرابطہ انٹر نیشنل آپ بی حادث کی تحادیث کی تحادیث کی تحادیث کی تحادیث کا تمام کر ہاہے۔

اس ضمن میں ہم حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب کے بعد ممنون ہیں جنہوں نے اردو ترجمہ کی سمیل پیدا کی نیز حضرت علامہ غانم نفیر الدین چشتی صاحب کے بھی نمایت شکر گذار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ترجمہ فر مایابعہ اپنی نگر انی ہیں کمپوزنگ کاکام بھی پایہ شکیل تک پہنچایا۔ ہم جناب حابی محمد رفیق پر کاتی صاحب کا بھی تمہ دل سے شکریہ اداکر تے ہیں جن کے مالی تعاون کی وجہ سے اس کی اشاعت ممکن ہو سکی۔ اللہ تعالی ان تمام حضرات کو دونوں جمانوں ہیں جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین

(سيدوجاهت رسول قادري).

| ميش لفظ<br>ميش لفظ                                                                         | 11         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مقدمه دربيان مصطلحات تغيير                                                                 | 15         |
| تغسير اور تاويل كافرق                                                                      | 17         |
| فاكد واور غرض وغايت                                                                        | 19         |
| وحی می اقتسام                                                                              | 25         |
| قرآن مجید کے نام                                                                           | 30         |
| جمع قربان کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ                                                     | 40         |
| قران مجید کے یو سیدہ اور اق کو کیا کریں                                                    | 42         |
| قران مجيد پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور متحقیق                                      | 43         |
| قران مجید پرر موزاوراو قاف لگانے کی تاریخ                                                  | 45         |
| و قف کی پانچے مشہورا قسام ہیں                                                              | 47         |
| مضامین قرآن کاخاکه ایک نظر میں                                                             | 52         |
| عی اور مدنی سور تو <b>ں</b> کی شناخت                                                       | 53         |
| می اور مدنی کی شناخت کے فوائد                                                              | 54         |
| سمی اور مدنی کی علامات<br>مساحی اور مدنی کی علامات                                         | <b>5</b> 4 |
| مصری افر سفری آیات اور سور تول کامیان<br>حضر می افر سفری آیات اور سور تول کامیان           | 55         |
| رں روسر ان میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا۔<br>برسب سے پہلے قران مجید کا کون ساحصہ نازل ہوا۔<br>بر | 56         |
| بر سبب سے بیب رہاں بیدہ رہاں کا مصابات کا ہے۔<br>عنبیہ تقسیم نزول قراکن                    | 57         |
|                                                                                            |            |

|    | زمان کے اعتبار ہے قشمیں                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | ربان سے بسیار سے سلیں<br>اوائل مخصوصہ ِ<br>'                                                                       |
| 60 |                                                                                                                    |
| 61 | ۔ سب سے آخر میں کس حصبہ قر <b>ان کانزول ہوا۔</b><br>نورل سے منتز میں           |
| 63 | نزول کے اعتبار ہے آخری آیات<br>میں میں میں                                                                         |
| 64 | سبب نزول کی معرفت<br>معرفت میں میں معرفت میں میں معرفت |
| 64 | سبب نزول کی معرفت کے فوائد<br>:                                                                                    |
|    | نص میں لفظ کے عموم کااعتبار کرناچاہیے                                                                              |
| 6€ | یاسبب نزول کے خاص ہونے کا؟                                                                                         |
| 67 | شنغيب.<br>م                                                                                                        |
| 68 | اسباب نزول ہے متعلق مفیدامور کابیان                                                                                |
|    | ایک ہی آیت کے کئی اسباب نزول بیان کئے مسے ہیں                                                                      |
| 69 | تواس کے تھلم کاریان                                                                                                |
| 72 | متفرق آینوں کے نزول کا ایک ہی سبب ہونے کابیان                                                                      |
| 74 | سنمر ارنزول کابیان                                                                                                 |
| 74 | قران کے حفاظ اور راو بول کا تعارف                                                                                  |
| 84 | متواتز مشهورا آحاد شاذمو ضوع اور مدرج قرانوں کی تعریفات                                                            |
| 86 | قرات کی انواع                                                                                                      |
| 88 | تنبيهات                                                                                                            |
| 91 | سات مشہور قراتوں کے علاوہ دوسری قراتوں کا تھم                                                                      |
| 92 | قران کے مخل کی کیفیت                                                                                               |
| 93 | قران کے تین مریقے                                                                                                  |
| 96 | قرا تول کے الگ الگ اور جمع کر کے پڑھنے کے طریقوں کابیان                                                            |
| 30 |                                                                                                                    |

| •                                                                                                     |                      |                               |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| توں کو بیجا کر کے پڑھنے کا طریقہ                                                                      | ر کے پڑھے کا طریقہ   | باکر کے پڑھنے کا طریقہ        |                 | 96             |
| ر ه او لی                                                                                             |                      |                               |                 | 98             |
| ن پاک کو بخر ت پڑھنے کا استجاب                                                                        | ثر ت پڑھنے کا استجاب | ببخرت پڑھنے کا استجاب         |                 | 99             |
| ن پاک پڑھنے کی مقدار میں اسلاف کا معمول کیا تھا؟<br>ان پاک پڑھنے کی مقدار میں اسلاف کا معمول کیا تھا؟ |                      |                               | معمول كياتها؟   | 100            |
| ہ ،<br>ن مجید کی تلاوت کے آداب                                                                        |                      |                               |                 | 104            |
| قی آوازے قرات کرنے کابیان                                                                             |                      |                               |                 | 112            |
| نف میں دکھے کر پڑھنے کامیان                                                                           |                      |                               | •               | 114            |
| باس کامیان<br>باس کامیان                                                                              | - ·                  |                               |                 | 122            |
| برس کی قشمیں<br>نباس کی قشمیں                                                                         | يس                   |                               |                 | 123            |
| بر میں ہے غریب (غیر نَانوس)الفاظ کی شناخت<br>ان تحکیم کے غریب (غیر نَانوس)الفاظ کی شناخت              |                      |                               | ا کی شناخت<br>ا | 125            |
| ان حکیم میں غیر عربی زبان کے الفاظ کابیان                                                             |                      |                               |                 | 131            |
| ر اہم قواعد کا بیان جن کا جا ننامفسر کے لئے ضرور ی ہے۔<br>مراہم                                       |                      |                               |                 | 134            |
| ر فت اور نکرہ کے قواعد<br>نرفت اور نکرہ کے قواعد                                                      |                      |                               | · ·             | 138            |
| ر ہے۔<br>ریف و شکیر کے متعلق آیت اور قاعدہ                                                            |                      |                               | 8               | 142            |
| ر پیب رسیان مفر د و جمع )<br>عده ( در بیان مفر د و جمع )                                              |                      |                               |                 | 146            |
| ، عدره رورایات سرورایات<br>وال وجواب کے میان میں                                                      |                      | •                             |                 | 151            |
| دس در بوهب ست. پی ت<br>جوه اور نظائر کی شناخت<br>جوه اور نظائر کی شناخت                               | •                    |                               |                 | 152            |
| يوه اور نظام من                                                   |                      |                               |                 | 157            |
| ور مد<br>عراب قرآن کی بہجان                                                                           | ریکی میماون          | آن کی محاون<br>آ              |                 | 160            |
| عربب عربت می بهچان<br>محکم اور منشابه                                                                 | •                    | •                             | •               | 171            |
| علم اور منتابه<br>منتابهات کی تحکمت<br>منتابهات کی تحکمت                                              |                      |                               |                 | 175            |
|                                                                                                       |                      |                               |                 | 179            |
| قران کے مقدم اور موخر مقامات                                                                          | عدم اور شو ترمقامات  | یه معدم اور شو خر معامات<br>- |                 | - <del>-</del> |

| -   | منام<br>قران کی امال فاصر کردند                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 188 | قرآن کے عام اور خاص کا بیان<br>میں میں سے سینے میں ا |
| 192 | احادیث مبارکہ کے ذریعہ تخصیص کی مثالیں               |
| 194 | عموم و خصوص ہی کے متعلق چند متغرق ذیلی مسائل کابیان  |
| 197 | قراکن مجید کے مجمل اور مبین کابیان                   |
| 199 | قراک تحکیم کے ناسخ اور منسوخ کابیان                  |
| 207 | متفرق فوائد                                          |
|     | متشلبه اوربظاهر متضادومتنا قض آيات كابيان            |
| 209 | اسباب الاختلاف كابيان                                |
| 213 | قران مجید کی مطلق اور مفید آیات کابیان               |
| 217 |                                                      |
| 220 | قراک مجید کے منطوق اور مغموم کامیان<br>تاہم سریب     |
| 223 | قراک پاک کے وجو مخاطبات                              |
| 226 | قرآن کے حقیقت اور مجاز کامیان                        |
| 233 | حصر اور اختساص کابیان                                |
| 235 | اليجازاور اطتاب كابيان                               |
| 236 | ا بیجاز کی انواع ·                                   |
| 239 | ایجاز کی دوسری مشم ایجاز الخذ ف ہے                   |
| 240 | اطناب اور اس کے فوائد                                |
| 242 | قرآن مجيد من تشبيه اور استعاره                       |
| 243 | ا ستعاره قرآنیه کامیان                               |
| 244 | قرآن تحکیم کے کنایہ اور تعریض کابیان                 |
| 247 | خبر اور انشاء كابيان                                 |
| 259 | سور تول کے فوات کا کہان                              |
|     |                                                      |

| •                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| آنی سور توں کے خواتم                                                                                                              | 262 |
| ان یاک کی آیات اور سور تول میں مناسبت                                                                                             | 266 |
| باز قرآن<br>باز قرآن                                                                                                              | 270 |
| بیمات                                                                                                                             | 276 |
| ران مجید میں مستبط علوم<br>ران مجید میں مستبط علوم                                                                                | 278 |
| ر ما ما يات<br>مثال قرآن<br>مثال قرآن                                                                                             | 291 |
| میں مرت<br>رہن اور قشمیں اٹھانے کا بیان                                                                                           | 301 |
| ر بن مربر سال معالمة الله .<br>بياد له كانهاك                                                                                     | 306 |
| بار حدیا ہیں۔<br>زمان پاک میں واقع اساء والقاب <b>اور کنیوں کا بیان</b><br>رمان پاک میں واقع اساء والقاب <b>اور کنیوں کا بیان</b> | 311 |
| رہی پاک کا کا در شانوں کے نام)<br>ساء ملا تکہ ( فرشنوں کے نام)                                                                    | 312 |
|                                                                                                                                   | 315 |
| وا کړ<br>خير چې مرسي                                                                                                              | 318 |
| نفر دات قرآن کامیان<br>سه په په په په                                                                                             | 322 |
| مبسم آیات کامیان                                                                                                                  | UZZ |
| قرآن مجید میں ابہام ئے آئے کے اسباب دوجوہ کابیان                                                                                  | 327 |
| قران کی تغییر و تاویل کی معرفت اوراس کی ضرورت کابیان                                                                              | 328 |
| ملم تنسيري فضيلت                                                                                                                  | 329 |
| ا میرک بیا<br>تغییر کے اصل الاصول ماخذ                                                                                            | 330 |
| میر تن<br>میقات مفسرین<br>میقات م                                                                                                 | 338 |
|                                                                                                                                   |     |

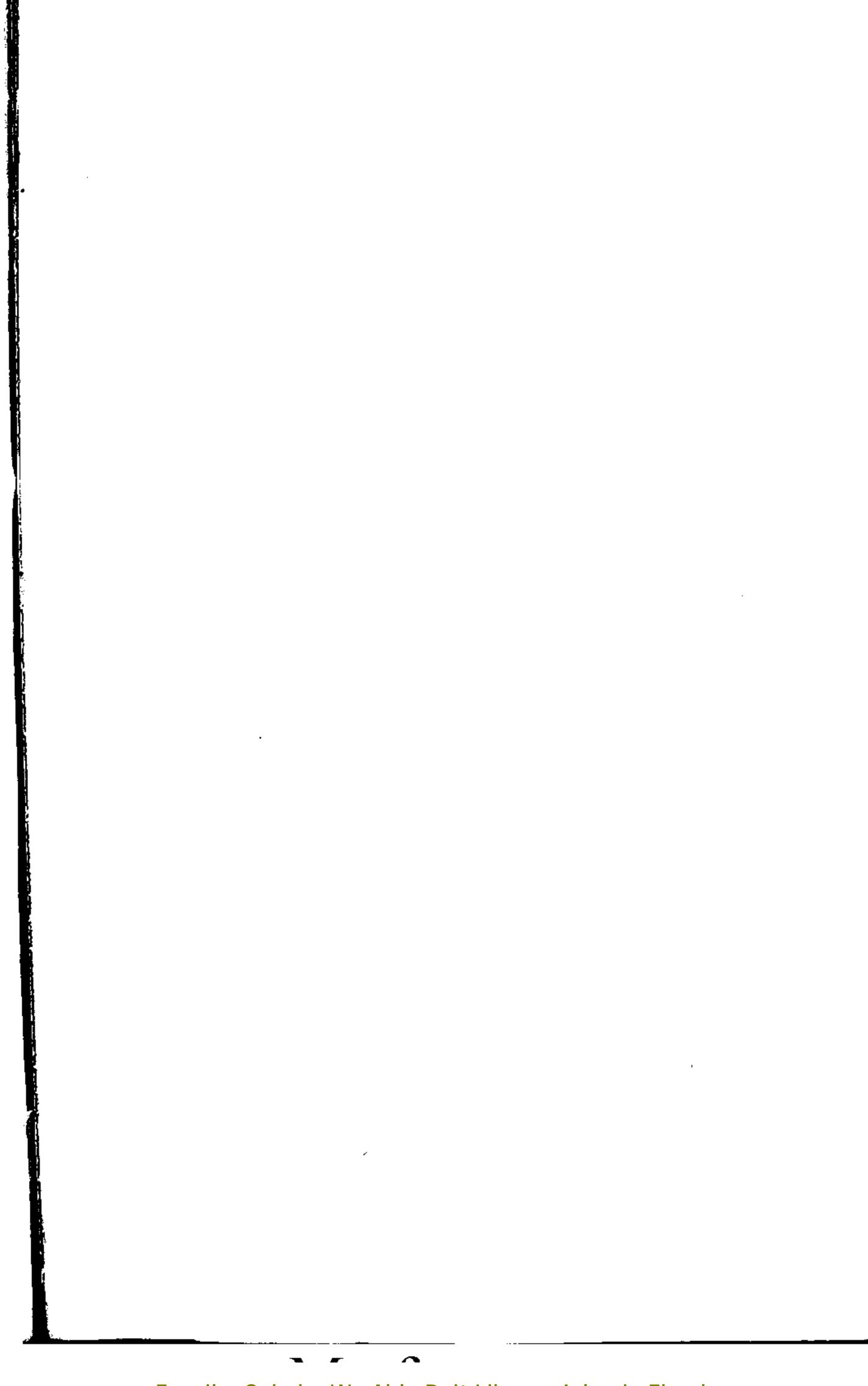

تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے جو تمام جمانوں کا پروردگلا ہے اور درود و سلام ہو تمام رسولوں میں افضل ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک اور تمام صحابہ بر۔

قرآن کریم وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے تمام کتب کو منسوخ فرما دیا۔ اور اللہ تعالی نے اس کو ایسے عظیم نی پر نازل فرمایاجن کے ذریعے نبیوں کی آمد کا سلسلہ مکمل اور ختم ہوا۔ آپ ایک ایبا دین کے کر تشریف لائے جو خاتم الادیان ٹھرا۔

قرآن حکیم محلوق کی اصلاح کے لئے خالق کا دستور ہے۔ زمین والول کی ہدایت و رہنمائی کے لئے آفاقی قانون ہے اس کو نازل فرمانے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ فرما دیا ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالی نے تمام تر ترقی کے راز و دیعت رکھ دیے ہیں اور ہر قشم کی سعادت کا حصول قرآن ہی کے ذریعے ممکن ہے قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بردا معجزہ اور آپ کی رسالت پر زبردست دلیل ہے جو کہ ایک عالم کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شاید آپ کی نبوت پر ناطق اور آپ کی صداقت و امانت پر ایک روشن دلیل ہے۔

قرآن مجید ہی دین اسلام کا وہ بلند قلعہ ہے جس کے حصار اور فراہم کردہ پناہ گاہ پر اسلام اپنے عقائد و نظریات عبادات اور ان کی فلاسنی احکام و آداب (قوانین و کلچر) فقص (اگلوں کی داستانوں سے عبرت پذیری اور مامنی کی تاریخ کے آئینہ میں حال و استقبال کو سلجھانے 'سنوارنے کا وافر سلمان) مواعظ اور علوم و معارف سب امور میں مکمل اعتاد اور مجروسہ کرتا ہے۔

قرآن مجید الفت عرب کی بقاء اور سلامتی کے لئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لغت عربی کے کسانی خطوط اور جننوں کا تعین اور اس کی سمتوں کی استفامت اس بلند اور روش مینار کی روشنی میں کی جاتی ہے۔

بلوم عربیہ اپی تمام تر انواع و کثرت کے ساتھ قرآن مجید ہی کے مربون منت ایس سے مربون منت ایس علیم علوم و فنون کو اپنے نفس مضمون اور اسالیب میں قرآن پاک کی ہی بدولت دنیا بھر میں تمام عالمی زبانوں پر تفوق و برتری حاصل ہے۔

یمی پچھ وہ وجوہ و اسباب سے کہ جن کی بنا پر قرآن مجید اسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اسمی اللہ علیہ و آلہ وسلم اصحابہ کرام است مصطفویہ کے سلف اور خلف کے مطالعہ اور توجہ کا محور و مرکز رہا۔

ہر دور میں ارباب علم و فضل اور اصحاب شخین نے مخلف شکلوں میں قرآن پاک کے ہر پہلو پر شخقیق کام جاری رکھا ہے۔ بھی قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی ادائیگی کے طریقوں پر شخقیق ہوئی تو بھی قرآن پاک کا اسلوب اور اعجاز مرجع النفات رہا۔

کوئی قرآن پاک کی کتابت اور رسم الخط کے طریقوں کو اپنا موضوع تحقیق بنا آ ہو تو کئی کا وظیفہ حیات اور خفل زندگی قرآن مجید کی تغییر اور اس کی آیات کی شرح کرنے کی سعادت عاصل کرنا رہا ہے ای طرح اور بہت ہے گوشوں پر تحقیق کام ہوا۔
علائے است نے قرآن مجید کے ہر پہلو پر الگ الگ تحقیق اور ریبرج کر کے مستقل کتابیں تایف کی ہیں ان کے لئے علوم وضع کئے اور کتب مدون فرمائی ہیں اور اس وسیح میدان میں بہت بلیغ کوششیں فرمائی ہیں اور یہ سلف صالحین کی کوشٹوں بی کا تیجہ ہے۔ کہ آج ان بزرگوں کی سائی جیلہ اور عظیم کارناموں کی بدولت نمایت قائل قدر سموانی علمی ہے ہمارے کتب خانے ملا مال ہیں اور اس گراں قدر علمی سرمایہ پر ہمیں بجاطور پر بیشہ نخر رہا ہے۔ اور اسلاف کی اس علمی اور تحقیق دولت و ثروت کی بی جب کہ بی بی بی اور اس طرح علماء محقیق کی کے بل پر ہم اقوام عالم کو چیلنج کرنے اور ہر ملک اور ہر ملت کے افراد اغیار کو دندان کی بی اور اس طرح علماء محقیق کی گوشوں سے آج ہمیں زندگ کے ہر شعبہ سے متعلق جملہ علوم و فون پر تصانیف اور

مران بها شروحات دستیاب ہیں۔

ایک قرآن مجید ہی کو لے لیں اس کے متعلقہ علوم میں سے مثلاً علم قرآت علم تحید ان عمال کا علم ،علم تغییر علم ناتخ و منسوخ علم غرائب القرآن علم اعجاز القرآن ،علم اعراب القرآن اور اس طرح دیگر بہت سارے علوم دینیه اور عموم عربیہ کے جو واقعی لائق اعتبار ہیں اور تاریخ نے اس کو تمام کتب کی اصل یعنی قرآن پاک کی حفاظت کے لئے عمدہ کردانا ہے۔ ایسے ہر علم پر کتابیں تکھی ہیں ان تمام علوم کی تدوین اور منصہ شہود پر ان کی طوہ گری اللہ تعالی کی طرف سے ایک مجزہ کاظہور ہے۔ جو اللہ تعالی کے ارشاد گرائی۔

اٹا نحن نزلنا الذکرو انا له لحفظون ہ (الحجر9-15) (بے ثک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے ثک ہم خود ہی اس کے جمہبان ہیں) کی تقیدیق کرنے والا ہے۔

اس بہلو سے جائزہ لیا جائے تو 'علوم القرآن' کی حیثیت تفسیر پڑھنے والوں کے لئے وہی ہے۔ جوحدیث شریف پڑھنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لئے علوم الحدیث کی حیثیت ہوتی ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب (الانقان فی علوم القرآن) کے خطبہ میں لکھتے ہیں۔ خطبہ میں لکھتے ہیں۔

"میں زمانہ طالب علمی سے متقدمین کی اس بات پر بروا تعجب کرتا تھا کہ انہوں نے علوم قرآن پر کوئی کتاب تالیف نمیں کی جس طرح سے کہ انہوں نے علم حدیث کے متعلق کتابیں تھنیف فرمائیں ہیں"

پس یہ چند فصلیں علوم القرآن سے متعلق ہیں اور یہ دراصل ہم نے اہام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب "الانقان فی علوم القرآن" کی تلخیص پیش کی ہے اور کچھ اضافی اور مخقیق باتیں ہم نے اپی طرف سے بھی اس میں شامل کردی ہیں اور اس کا نام "زبدہ الانقان فی علوم القرآن" رکھا ہے اللہ تعلی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو بھی اصل کی طرح نافع بنائے اور ہمارا نیک عمل اللہ تعلی کی جناب میں خالص لوجہ اللہ قراریا جائے۔

مولا کریم تو ایہا ہی کر دے!

المرجم سيد محمد بن سيد علوى بن سيد عباس مالكي حسني مربع اللول 1401 ه

نوٹ:۔ ترجمہ منحہ 53 سے شروع ہو رہا ہے۔ جبکہ منحہ 15 تا 52 مقدمہ ازمترجم ہے۔

### بسماللهالرحمن الرحيم مقدمه دربيان مصطلحات تفسير

قرآن مجید کی تغییر کا مطالعہ کرنے سے پہلے علم تغییر کی اصطلاحات کا جانا ضروری ہے قرآن مجید کی آیات کے معانی کا سمجھنا تفسیر کی اصطلاحات کے جاننے یر موقوف ہے لندا قرآن مجید کی تغییر بوری بصیرت کے ساتھ اور کما حقہ سمجھنے کے لئے اولا " کمی اور منی سورتوں کی معرفت اور ناسخ و منسوخ اور اسباب نزول کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ کیونکه جو مخص ان امورکی معرفت حاصل سئے بغیر تغییر قرآن میں غور و خوض شروع کر دیتا ہے وہ ورطہ جیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کے معانی اور مطالب اس رِ نہیں کھلتے نیجہ اس کی تغییر کے ساتھ دلچیبی ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بعض متقدمین کا بیان ہے قرآن کا نزول تمیں قسموں پر ہوا ہے ان میں سے ہر ا کے قتم دو سری قتم سے بالکل جداگانہ ہے کہ بس جو شخص ان باتوں کی وجود سے واقف ہو کر بھر دین میں کلام کرے گا وہی بات ٹھیک کرے گا اور اصول دین کے موافق زبان کھولے گا اور اگر بغیر ان امور کی معرفت حاصل کئے دین میں کچھ زبان سے نکالے گا تو معلوم رہنا جاہئے کہ غلطی اس کے گردو پیش منڈلاتی رہے گی اور وہ چیزیں حسب زیل ہیں جن کا جانا مطالعہ تفییر سے پیشتر ضروری ہے مثلاً مکی منی ناسخ منسوخ محكم منشابه تقديم أخير مقفوع موصول سبب نزول اضار خاص عام بني

وعد ' وعيد ' حدود ' احكام · خبر استفهام ' اعذار ' انذار ججت ' احتجاج ' مواعظ ' امثال اور نشم جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے مقدمہ میں مندرجہ ذیل امور پر روشنی ڈالی گئی ہے تفسیر کا بغوی اور اصطلاحی معنی علم تفسیر کی مختریف موضوع اور غرض و غایت فائده و شمره واضع تغییر نسبت استمداد و نضیلت وحی کی حقیقت و آن مجید کی تعریف قرآن مجید کا

اعجاز تغییر اور تاویل کی تعریف 'تغییر کی ضرورت ' تغییر بالرائے کی شخفیق جمع و تدوین

قرآن کی تاریخ مضامین قرآن کا خاکه ایک نظر میں۔

تفسيراور تاومل كالغوى معني

علامه زبیدی لکھتے ہیں

ابن الاعرابی نے کما(فرر) کا معنی ظاہر کرنا اور بند چیز کو کھولنا ہے بسائر میں ہے معنی معقول کو مکشف کرنا ہے ' نیز فرکا معنی' طبیب کا بیشاب کا معائد کرنا ہے ' نیز فرکا معنی' طبیب کا بیشاب کا معائد کرنا ہے ' ' اس بیشاب کو کتے ہیں جس سے مریض کے مرض پر استدلال کیا جاتا ہے' اس کا طبیب معائد کرتے ہیں' اور اس کے رنگ سے مریض کے مرض پر استدلال کرتے ہیں' تقییر اور آویل دونوں کا ایک معنی ہے۔ یا تقییر مشکل لفظ کی مراد کے بیان کرنے کو کتے ہیں' اور آویل دو احتالوں میں سے کسی ایک احتال کے ترجیح دینے کو کتے ہیں۔ جو بظاہر عبارت کے مطابق ہو لیان العرب میں اس طرح نہ کور ہے۔ ایک قول یہ ہو کو قرآن مجید ہیں جو مجمل قصے ہیں ان کی شرح کرنا اور مشکل الفاظ کے معنی بین کرنا اور مشکل الفاظ کے معنی بین کرنا اور آیات کا شان نزول بیان کرنا تقییر ہے اور معانی متخاب کو بیان کرنا تقییر ہے اور معانی متخاب کو بیان کرنا تقییر ہے اور معانی متخاب کو بیان کرنا گویل ہے۔ اور جن الفاظ کا غور و فکر کئے بغیر قطعیت کے ساتھ معنی معلوم نہ ہو سکے آدیل ہے اور جن الفاظ کا غور و فکر کئے بغیر قطعیت کے ساتھ معنی معلوم نہ ہو سکے مائے میں میں سرید شریف لکھتے ہیں۔

تفسیر کا لغوی معنی ہے کشف اور ظاہر کرنا اور اصطلاحی معنی ہے واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کرنا اس سے مسائل مستبط کرنا اس کے متعلق احادیث و آئیت کے معنی کو بیان کرنا اس سے مسائل مستبط کرنا اس کے متعلق احادیث و آٹار بیان کرنا اور اس کا شان نزول بیان کرنا(کتاب التعریفات ص 38 ھ بحوالہ تبیان القرآن)

ترویل کا لغوی معنی ب لوٹانا اور اصطلاح شرح میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پر محمول کرنا جس کا وہ اختال رکھتا ہو اور وہ اختال کتاب اور منت کو مثنا '' اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ خر ج البحی من البصیت وہ مرد سے زندہ کو نکالنا مراو ہو تو سرد سے زندہ کو نکالنا مراو ہو تو سے آئر اس آیت میں اندے سے پرندے کو نکالنا مراو ہو تو سے آئر سے مومن کو پیدا کرنا یا جابل سے عالم کو پیدا کرنا مراد ہو تو سے آدیں نے رکتب التعریفات ص 22 مطبعہ خریہ مصر 1306ھ)

تغبير كا اصطلاحي معنى علامه ابوالحيان اندلسي لكصة بين:-

تغیروہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق' ان کے مدلولات' ان کے مفرد اور مرکب ہونے کے احکام' حالت ترکیب میں ان کے معانی اور ان کے تنمات سے بحث کی جاتی ہے ( البحر المحیط ج 1 ص 26 وار لفکر بیروت 1412 ھ)

الفاظ قرآن کی کیفیت نطق سے مراد علم قرات ہے الفاظ قرآن کے مدلولات سے مراد ان الفاظ کے معانی ہیں اور اس کا تعلق علم لغت سے ہے' مفرد اور مرکب کے ادکام' اس سے مراد علم صرف ' علم نحو(عربی گرائمر) اور علم بیان اور علم بدیع (فصاحت و بلاغت) ہے اور حالت ترکیب میں الفاظ قرآن کے معانی سے مراد بیہ کہ بھی لفظ کا طاہری معنی مراد نہیں ہوتا اور اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے اس کا تعلق علم معانی اور بیان سے ہے اور حمات سے مراد ناتخ اور منسوخ کی معرفت آیات کا شان نزول اور مبمات قرآن کا بیان ہے۔

علامه ابن الجوزي لكصته بين:

کسی چیز کو (جمالت کی) تاریکی ہے نکال کر (علم کی) روشنی میں لانا تفسیر ہے' اور کسی لفظ کو اس کے اصل معنی ہے نقل کر کے دو سرے معنی پر محمول کرنا تاویل ہے۔ جس کی وجہ ایسی ولیل ہو کہ اگر وہ ولیل نہ ہوتی تو اس لفظ کو اس کے ظاہر ہے نہ ہنایا جا تاردادا لسیرج نمبر 10 مصلوعہ کمتب اسلامی بیروت 1407 ھ بحوالہ تبیان القرآن) تفسیر اور تاویل کا فرق

جس لفظ کا صرف ایک معنی ہو اس کو بیان کرنا تغییر ہے اور جس لفظ کے کئی معنی ہوں تو دلیل سے کسی ایک معنی کو بیان کرنا تاویل ہے۔ امام ماتریدی نے کہا ہے کہ قطعیت سے بیان کرنا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے ' اور اس بات کی شمادت دینا کہ اللہ تعلی نے اس لفظ سے یہ معنی مراد لیا ہے ' یہ تغییر ہے ' سو اگر کسی دلیل قطعی کی بنا پر یہ شمادت دی گئی ہے تو یہ تغییر صحیح ہے درنہ تغییر بالرائے ہے ' اور یہ منع ہے ' اور ایہ ہور نے تعلی کرنا ہے ' اور ایہ منع ہے ' اور ایہ منع ہے ' اور ایہ منع ہے ' اور ایہ ہور نے تعلیل کو بغیر قطعیت اور شمادت کے منعین کرنا ہور ہے ' اور ایہ ہور نے تعلیل کو بغیر قطعیت اور شمادت کے منع ہور نے تعلیل کو بغیر قطعیت اور شمادت کے منع ہور نے تعلیل کرنا ہور نے تو تعلیل کرنا ہور نے تعلیل کرنا

تاویل ہے اور ابو طالب تعلبی نے بیان کیا ہے کہ لفظ کی حقیقت اور مجاز کو بیان کرنا تغیرہے 'جیسے "مراط" کی تغیر راستہ ہے اور "میب" کی تغیر بارش ہے اور آویل لفظ کے باطن کو بیان کرنا ہے مثلاً" ان ربک لبالمر صاد" (الفجر: 14) اس کا لفظ کے باطن کو بیان کرنا ہے مثلاً" ان ربک لبالمر صاد" (الفجر: 14) اس کا لفظی معن ہے ہے شک آپ کا رب ضرور گھات میں ہے اور اس کی تاویل ہے کہ وہ نافرمانوں کو دیکھ رہا ہے اور اس سے ان کو نافرمانی کرنے سے ڈرایا گیا ہے

تاویل میں ولیل قطعی سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یماں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے علامہ ا مبانی تغییر اور تاویل کا فرق بیان کرتے ہوئے اپنی تغییر میں لکھتے ہیں کہ "
تغییر کا معنی ہے قرآن کے معانی کو بیان کرنا ' بھی اس میں مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے جاتے ہیں مثلا " بحیرہ ' سائبہ اور و میلہ کے معانی اور بھی کی قصہ کو متغمن ہوتا ہے اور اس قصہ کے بیان کے بغیر اس کلام کی معرفت نہیں ہوتی۔ مثلا " انسا ہے اور اس قصہ کے بیان کے بغیر اس کلام کی معرفت نہیں ہوتی۔ مثلا " انسا النسسی زیادہ فی الکفر تقدیم و تاخیر کفر میں زیادتی کے سوا بچھ نہیں (التوبہ:37) سے آیت اس قصہ کو متغمن ہے کہ کفار اپنی ہوائے نفس کی بناء پر مینوں کو آگے ہے کہ کفار اپنی ہوائے نفس کی بناء پر مینوں کو آگے ہے کہ کھر کی بڑے جھے کی بناء پر مینوں کو آگے ہے۔

ا: اور آویل میں بھی لفظ کو عموم پر محمول کیا جاتا ہے اور بھی خصوص پر ، مثلاً ایمان کا لفظ مطلقاً تقدیق کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے اور تقدیق شری کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے اور تقدیق شری کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے اور بھی ایک لفظ جو کئی معنی میں مشترک ہوتا ہے اس کے کسی ایک معنی کی تعیمین کی جاتی ہے جیسے (قروء) یہ جیض اور طمر دونوں میں مشترک ہے۔

بعض ملاء نے کما تغیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہے اور تاویل کا تعلق ورایت کے ساتھ ہے اور تاویل کا تعلق ورایت کے ساتھ ہے اور ابونفر تشیری نے کما تغیر اتباع اور ساع میں منحصر ہے اور تاویل کا تعلق اشتباط کے ساتھ ہے۔

مجدد گولزوی قدس سره لکھتے ہیں:۔

" بدال که تفییر بالرائے جائز نیست بخلاف تاویل که آل درست است تغیران رامے گویند که بغیراز نقل دانسته نشود مثل اسباب نزول وغیره و تاویل آنست که ممکن باشد اوراک او بقواعد عربیه (اعلاء کلمه الله فی بیان وما اتل به تغیرالله سید مهر علی شاه قدس مره)

رجہ:۔ معلوم ہونا چاہئے کہ تغیر بالرائے جائز نہیں اور تاویل بالرائے جائز ہے تغیر اے کہتے ہیں جو نقل لینی روایت کے بغیر معلوم نہ ہو سکے جیسے شان نزول وغیرہ اور آویل وہ ہے جو قواعد عربیہ کے ذریعے معلوم کی جاسکے۔

نيز لكھتے ہيں:۔

رترجمہ) علامہ سلیمان الجمل نے جلالین شریف کے حاشیہ میں تحریر فرمایا کہ وہ تنظیر کا معنی کشف اور اظہار ہے اور تلویل کا معنی رجوع بینی لوٹانا ہے اور علم تنظیر وہ ہے جس میں قرآن مجید کے احوال سے انسانی طافت کے مطابق بحث کی جائے اس حیثیت ہے کہ یہ اللہ تعالی کی مراد پر ولالت کرتی ہے پھریہ دو قتم پر ہے اول تفیر جو بغیر نقل اور روایت کے معلوم نہ ہو سکے جیسے اسباب نزول دوم تاویل جو عملی قواعد سے معلوم ہو سکے اور اس بات کا راز کہ تاویل بالرائے درست ہے اور تغیر بالرائے نادرست یہ ہے کہ تغیر میں انسان اللہ تعالی پر گواہی دیتا ہے کہ اس لفظ ہے اللہ تعالی خار مجدہ کی قطعی طور پر کمی مراد ہے اور یہ چیز بغیر توقیف (نقل و ساع) کے نا ممکن اور نادوا ہے اس لئے حاکم نے بقینی طور پر کما ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیمی رضوان اور نادوا ہے اس لئے حاکم نے بقینی طور پر کما ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیمی رضوان کی تغیر مطلقا" حدیث مرفوع کا درجہ رکھتی ہے اور تاویل بالرائے میں دو اختالوں میں کی تغیر مطلقا" حدیث مرفوع کا درجہ رکھتی ہے اور تاویل بالرائے میں دو اختالوں میں کے نیک نے دینے ہے کہ خیر بھینی طور پر ترجیح دے دینا ہے۔

فائده اور غرض و غایت:-

علم تغییر کا فائدہ قرآن مجید کے معانی کی معرفت ہے اور اس کی غرض و غایت سعادت دارین ہے۔

موضوع: اور اس کا موضوع کلام اللہ لفظی ہے کیونکہ موضوع وہ ہو آ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے اور علم تغییر میں کلام لفظی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے تغییر قرآن کی نفیلت پر عقلی دلائل عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے تغییر قرآن کی نفیلت پر عقلی دلائل

اہم راغب اصفہانی نے اپی تغییر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ تمام صنعتوں میں سب سے افضل صنعت قرآن مجید کی تغییر اور تادیل ہے کیونکہ صنعت کی فضیلت یا تو اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے کما جاتا ہے سنار کی صنعت دباغ کی صنعت سے افضل ہے کیونکہ سنار کا موضوع سونا اور چاندی ہے اور دباغ (کھال رنگنے والا) کا موضوع مردار کی کھال ہے یا صنعت کی فضیلت اس کی غرض کے اعتبار سے ہوتی ہے جعدار کی صنعت سے افضل ہے کیونکہ طب کی غرض موت کا افادہ کرنا ہے اور جعداری کی غرض بیت الخلاء کی صفائی ہے نیز صنعت کی فضیلت صورت کے اعتبار سے ہوتی ہے تکوار کی صنعت بیزیاں بنانے کی صنعت سے افضل ہے۔

اور صنعت تفیر ان تینوں جمات کے اعتبار سے تمام صنعتوں سے افضل ہے،
کونکہ اس کا موضوع اللہ تعالی کا کلام ہے جو ہر حکمت کا منبع و مرچشمہ اور ہر صورت
کا معدن ہے اور اس کی صورت اللہ تعالی کے مخفی امرار کا اظہار ہے اور تدوین شریعت ہے اور سے ہر صورت سے افضل ہے اور اس کی غرض سعادت حقیقیہ تک بہنچنا اور خیر کثیر کا حصول ہے جو ہر غرض سے افضل ہے قرآن مجید میں ہے۔
بہنچنا اور خیر کثیر کا حصول ہے جو ہر غرض سے افضل ہے قرآن مجید میں ہے۔
ومن یوت الحکمة فقد او تبی خیر اکثیر اللبقر من 269)
اور جے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی ایک قول سے ہے کہ خیر کثیر سے مراد قرآن کریم کی تغیر ہے تغیر قرآن کی فضیلت کے متعلق اعادیث و آثار عطیہ لکھتے ہیں:۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون ساعلم افضل ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کی عربیت' سوتم اس کو شعر میں تلاش کرو' نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن مجید کے معانی کی فہم حاصل کرو' اور اس کے مشکل الفاظ کے معانی تلاش کرو' کیونکہ اللہ تعالی قرآن کریم کے معانی کی معرفت حاصل کرنے کو بہند کرتا ہے۔

قاضی ابو مجمد عبدالحق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قرآن مجید کے اعراب شریعت میں اصل ہیں 'کیونکہ ای کے ذریعے وہ معانی حاصل ہوتے ہیں جو شرع میں مطلوب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی تعریف کی 'ان سے ایک مخص نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں' آپ کا خود اتا عظیم مقام ہے اور آپ حضرت جابر کی تعریف کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: حضرت جابر کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا علم ہان الذی فرض علی کا لفر آن لرادک الی معاد ۔

شعبی نے کہا مسروق نے ایک آیت کی تفسیر کے لئے بھرہ کا سفر کیا' وہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ جو مخص اس آیت کی تفسیر کرتا تھا وہ شام چلا گیا ہے پھروہ شام پہنچ اور اس مخص سے اس آیت کی تفسیر کرتا تھا وہ شام چلا گیا ہے پھروہ شام پہنچ اور اس مخص سے اس آیت کی تفسیر کا علم حاصل کیا۔

ایاس بن معاویہ نے کہا جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی تغییر کو نمیں جانتے وہ ان لوگوں کی مثل ہیں جن کے پاس اندھیری رات میں بادشاہ کا کمتوب آیا ہو اور ان کے پاس چراغ نہ ہو اور ان کو علم نہ ہو سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور وہ اس وجہ ہے پیشان اور مضطرب ہوں' اور جو لوگ قرآن مجید کی تفییر جانتے ہیں' ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا کمتوب آیا ہو اور اس کے پڑھنے کے لئے ان کے پاس چراغ موجود ہو۔

بجابہ نے کما اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہندیدہ وہ شخص ہے جس کو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ہو۔

حضرت ابن عباس اپنی مجلس میں پہلے قرآن پڑھتے پھر اس کی تفسیر کرتے پھر صدیث بیان کرتے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ہر چیز کا علم قرآن میں ہے' لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہو وی کا لغوی اور اصطلاحی معنی علامہ مجدالدین فیروز آبادی لکھتے ہیں:

اثنارہ' لکھنا' مکتوب' رسالہ' الهام' کلام خفی' ہروہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القاء کرد اسے اور آواز کو وحی کہتے ہیں(قاموس ج 4 مس 579) علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں:

صدیث میں وی کا بھوت ذکر ہے، کلفتے، اشارہ کرنے، کی کو بھیجے، الهام اور کلام خفی پر وی کا اطلاق کیا جاتا ہے ( نمایہ ج 4 می 163 مطبوعہ مؤسہ مطبوعاتی ایران) علامہ راغب اصفهانی کلفتے ہیں وی کا اصل معنی سرعت کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، یہ اشارہ بھی دمز اور تعریض کے ساتھ کلام ہیں ہوتا ہے، اور بھی محض آواز ہے ہوتا ہے، بھی اعضاء اور جوارح ہے ہوتا ہے اور بھی لکھنے ہے ہوتا ہے، جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کئے جاتے ہیں ان کو بھی وی کماجاتا ہے، یہ القاء بھی فرشتہ کے واسطہ ہے ہوتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اور اس کا کلام سائی دیتا ہے، جسے حضرت کے واسطہ سے ہوتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اور اس کا کلام سائی دیتا ہے، جسے حضرت کو کمائی دیتا ہے اسلام نے اللہ تعالی کا کلام سائ اور بھی دل کرام سا جرائیل سے مضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام سائ اور بھی دل میں کوئی بات ڈال دی اور اس کو نفث نی الروح کہتے ہیں اور بھی یہ القاء اور الہام کے ذریعے بات ڈال دی اور اس کو نفث نی الروح کہتے ہیں اور بھی یہ القاء اور الہام کے ذریعے بات ڈال دی اور اس کو نفث نی الروح کہتے ہیں اور بھی یہ القاء اور الہام کے ذریعے بات ڈال دی اور اس کو نفث نی الروح کہتے ہیں اور بھی یہ القاء اور الہام کے ذریعے بات ڈال دی اور اس کو نفث نی الروح کہتے ہیں اور بھی یہ القاء اور الہام کے ذریعے بیتے اس آیت میں ہے۔

واوحین الی ام موسی ان ارضعیم(القصص: 7) اور ہم نے موی کی مال کو الهام فرمایا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔

اور بھی یہ القاء تخیر ہوتا ہے جیے اس آیت میں ہے واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون (النحل 68)

اور آپ کے رب نے شد کی مکھی کے دل میں بیہ ڈالا کہ بہاڑوں میں ورخوں میں اور ان چھیروں میں گھر بنا جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں۔

اور مجھی خواب میں القاء کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے نبوت منقطع ہو می



اور سے خواب باتی رہ می جیں۔ (المفردات ص 515-515 ملنحما" مکتبہ مرتضویہ اربان) علامہ بدرالدین عینی نے وخی کا اصطلاحی معنی بیہ لکھا ہے

اللہ کے نبوں میں سے سمی نبی پر جو کلام نازل کیاجاتا ہے وہ وحی ہے (عمدہ القاری

ج 1 ص 14)

ضرورت وحی اور جوت وحی

🔾 انسان منی الطبع ہے اور مل جل کر رہتا ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے خوراک کپڑوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور افزائش نسل کے لئے نکاح کی ضرورت ہے ان جار کے حصول کے لئے آگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو ہر زور آور انی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعہ کمزور سے حاصل کر لے گا۔ اس لئے عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے کسی قانون کی ضرورت ہے اور بیہ قانون اگر کسی انسان نے بتایا تو وہ اس قانون میں اپنے تحفظات اور اپنے مفادات شامل کرے گا' اس کتے بیہ قانون مافوق الانسان کا بتایا ہوا ہونا جاہئے تاکہ اس میں کسی جانب واری کا شائبہ اور وہم و گمان نہ ہو' اور ایبا قانون صرف اللہ کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے۔ جس کا علم اللہ کے بتلانے اور اس کے خرویے سے ہی ہو سکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے ) انسان عقل سے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے 'عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے' قیامت کے قائم ہونے' حشرو نشر اور جزاء وسزا کو بھی عقل سے معلوم كرسكما ہے ليكن وہ عقل سے اللہ تعالى كے مفصل احكام كو معلوم نهيں كرسكما وہ عقل سے بیہ بات جان سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اچھی بات ہے اور ناشکری بری بات ہے لیکن وہ عقل ہے میہ نہیں جان سکتا کہ اس کا شکر تس طرح اوا کیاجائے' اس کاعلم مرف اللہ تعالی کے خبرویے ہے ہی ہو گا اور اس کا نام وحی ہے۔ ) الله تعالى نے انسان كو دنيا ميں عبث اور بے مقصد نہيں بھيجا بلكه اس لئے بھيجا ہے کہ وہ این ونیاوی ذمہ واربوں کو بورا کرنے اور حقوق اور فرائض اوا کرنے کے ساتھ

ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے

برے کاموں اور بری خصاتوں سے بچے اور اچھے کام اور نیک خصاتیں اپنائے اور اللہ تعالی کی عبادات کیا کیا ہیں؟ اور وہ کس طرح اوا کی جائیں۔ وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے اس کا علم صرف اللہ تعالی کے بتا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے اس کا علم صرف اللہ تعالی کے بتانے اور فہردیے سے بی ہو سکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے۔

اور بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعے جان لیتے ہیں جیسے رنگ 'آواز اور زاکفہ کو ' اور بعض چیزوں کو عقل سے جان لیتے ہیں جیسے دو اور دو کا مجموعہ چاریا مصنوع کے وجود سے صانع کے وجود کو جان لیتے ہیں 'لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حواس سے جانا جا سکتا ہے نہ عقل سے 'مثلا" نماز کا کیا طریقہ ہے 'کتنے ایام کے روزے فرض ہیں زکواہ کی کیا مقدار ہے۔ اور کس چیز کا کھانا حال ہے اور کس چیز کا کھانا حرام ہے غرض خرات اور معاملات کے کسی شعبہ کو ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نمیں جان عبادات اور معاملات کے کسی شعبہ کو ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نمیں جان عبادات اور معاملات کے کسی شعبہ کو ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نمیں جان کے 'اس کو جانے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے وی!

بعض او قات حواس غلطی کرتے ہیں مثلاً ریل میں بیٹھے ہوئے مخص کو درخت دور تے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ مخص کو میٹھی چیز کردی معلوم ہوتی ہے اور حواس کی غلطیوں پر عقل شنیعہ کرتی ہے اس طرح بعض او قات عقل بھی غلطی کرتی مثلاً عقل ہے کہ کسی ضرورت مند کو مال نہ دیاجائے مال کو صرف اپنے مثلاً عقل ہے کہ کسی ضرورت مند کو مال نہ دیاجائے مال کو صرف اپنے مشقبل کے لئے بچا کر رکھا جائے اور جس طرح حواس کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لئے عقل کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لئے وحی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عقل کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لئے وحی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عقل کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لئے وحی کی ضرورت ہے۔

وحی کی تعریف میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نبی کو جو چیز بتلا ہا ہے وہ وی ہے ، اور نبوت کا ثبوت معجزات سے ہو ہا ہے ، اب یہ بات بحث طلب ہے کہ وحی کے ثبوت کے نبوت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت کے بغیر وحی گا ثبوت ممکن ہو ہا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہو جا ہا' مثلا" ایک مخص کسی کو قتل کر دیتا کا ثبوت ممکن ہو ہا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہو جا ہا' مثلا" ایک مخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اور کمتا ہے جمے پر وحی اتری تھی کہ اس مخص کو قتل کر دو۔ ایک مخص بردر کسی کا

مال اپنے بیفہ میں کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی کہ اس کے مال پر بیفہ کر او' اس لئے ہر کس و ناکس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ وحی کا وعوٰی کرے وحی کا وعوٰی صرف وہی مخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے منصب نبوت بر فائز کیا ہو۔ لندا وحی کا وعوٰی صرف نبی ہی کر سکتا ہے اور نبوت کا وعوٰی تب ثابت ہو گا جب وہ اس کے ثبوت میں مجزات پیش کرے گا۔

ایک سوال ہے ہے کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو کیے بھین ہوتا ہے کہ بیہ فرشتہ ہے اور یہ اللہ کاکلام لے کر آیا ہے' امام رازی نے اس کا یہ جواب ریا ہے کہ فرشتہ نبی کے سامنے اپنے فرشتہ ہونے اور حامل وحی اللی ہونے پر معجزہ پیش کرتا ہے اور امام غزالی کی بعض عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نبی کو ایسی صفت عطا فرماتا ہے جس سے وہ' جن' فرشتہ اور شیطان کو الگ الگ پہچانتا

جیے ہم انسانوں ، جانوروں اور نباتات او جمادات کو الگ الگ پہجانے ہیں کیونکہ جاری رسائی صرف عالم شمادت تک ہے اور جمادات کی پہنچ عالم شمادت میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی ہے۔ عالم غیب میں بھی ہے۔

وحی کی اقسام

بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں وحی مثلو اور وحی غیر مثلو۔ اگر نبی صلی الله علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہو تو یہ وحی مثلو ہے اور بہی قرآن مجید ہے 'اوراگر آپ بر صرف معانی نازل کئے جائیں اور آپ ان معانی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کریں تو بہی وجی غیر مثلو ہے اور اس کو حدیث نبی کہتے ہیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم پر نزول وحی کی متعدد صور تیں ہیں جن کا احادیث صحیحہ میں بیان کیا گیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ ام الموسنین رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن بن مضام نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کما یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ

وسلم! آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کھی

ہوتی ہے۔ یہ وی کھنٹی کی آواز کی طرح (مسلسل) آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت شدید

ہوتی ہے۔ یہ وحی (جب) منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور بھی

میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو پچھ وہ کہتا

میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو پچھ وہ کہتا

حضرت عائشہ رصنی اللہ تعالی عنمانے کہا میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور جس دفت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی بیٹانی سے پیشانی سے پیشا ہوتی اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی بیٹانی سے پیشہ بہہ رہا ہو تا تھا (صبح بخاری ج 1 ص 2)

اس حدیث پر بیہ سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کی دو صور تیں بیان کی بیں اس کی کیا وجہ ہے؟

علامہ بدرالدین عینی نے اس کے جواب میں یہ کما ہے کہ اللہ تعالی کی عادت جاریہ یہ ہے کہ قائل اور سامع میں کوئی مناسبت ہونی چاہئے باکہ تعلیم اور سعلم اور افادہ اور استفادہ متحقق ہو سکے اور یہ اتصاف یا تو اس طرح ہو گا کہ سامع پر قائل کی صفت کا غلبہ ہو اور وہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور (صلصلة الحرس غلبہ ہو اور وہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہو ابنگ درا سے یمی پہلی فتم مراد ہے۔ اور یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور یہ دوسری فتم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں مشتشکل ہو کر آپ جائے اور یہ دوسری فتم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں مشتشکل ہو کر آپ سے کلام کر آتھا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی پہلی قتم کی تثبیہ کھنٹی کی آواز کے ساتھ وی ہے۔ جس کی آواز مسلسل سائی وہتی ہے۔ اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آن اس میں آپ کو متنبہ کیا ہے کہ جس وقت یہ وحی قلب پر نازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب پر خطاب کی ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قول کے ثقل کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس کا پتا نہیں چاتا اور جب اس کے جلال کی ہیبت زاکل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا پتا نہیں چاتا اور جب اس کے جلال کی ہیبت زاکل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا علم ہوتا ہے اور وحی کی یہ قتم ایسی ہے

جیسے ملا کہ پر وحی نازل ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعانی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی آسان پر سمی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے یروں کو جھڑ جھڑاتے ہیں جیسے پھریر زنجیر ماری جائے اور جب ان کے دلول سے وہ ہیت زائل ہوتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمهارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور عظیم اور کبیر ہے اور اس حدیث میں ہم پر بیہ ظاہر ہوا ہے کہ وحی کی بہلی قتم دو سری سے شدید ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس قتم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بشری سے فرشتے کی حالت کی طرف منتقل ہوتے تھے پھر آپ پر اس طرح وحی کی جاتی تھی جس طرح فرشتوں پر وحی کی جاتی ہے' اور میہ آپ کے لئے مشکل تھا اور دوسری متم میں فرشتہ انسانی شکل میں آنا تھا اور بیہ متم آپ کے لئے آسان تھی۔ (عمده القاري ج 1 ص 44 مطبوعه **اداره ا** للباعه المنيريير مصر 1348 هه بحواله تبيان القرآن) یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ مھنٹی کی آواز میں ہر چند کہ عام لوگوں کے لئے کوئی معنی اور بیغام نہیں ہو تا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس آواز میں کوئی معنی اور پیغام ہو تا تھا جیسا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہم ویکھتے ہیں جب ٹیلی گرام دینے کا عمل کیا جاآبا ہے تو ایک طرف سے صرف عمک تلک کی آواز ہوتی ہے اور دو سری طرف اس سے بورے بورے جملے بنا لئے جاتے ہیں اس طرح بیہ ہو سکتا ہے کہ وحی کی بیہ آواز بظاہر مرف محنی کی مسلسل ٹن ٹن کی طرح ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں بورے بورے تصبح و بلغ جملے موجود ہوں۔

علامه بدرالدین عینی نے نزول وحی کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

1- کلام قدیم کو سنتا جیسے حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام سنا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا کلام سنا جس کا ذکر آثار سمیحہ میں ہے۔

2- فرشته کی رسالت کے واسطہ سے وحی کا موصول ہونا۔

3- وحی کو دل میں القاء کیا جائے "جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ای جاتی تھی' اور انبیاء علیم السلام کے غیر کے لئے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ الہام یا تسخیر کے معنی میں ہوتا ہے۔

علامہ سیلی نے الروض الانف (ج 1 ص 154 مطبوعہ ملتان) میں نزول وحی کی بیہ سات صور تیں بیان کی ہیں: سات صور تیں بیان کی ہیں:

ا- نبي صلى الله عليه وسلم كو نيند ميں كوئي واقعه دكھايا جائے۔

2- کھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آئے۔

3- نی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کوئی معنی القاء کیا جائے۔

4- نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت دحیہ کلبی رسی اللہ تعالی عند کی شکل میں آئے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسین اللہ تعالی عند کی شکل میں آئے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسین ترین شخص سے محق کہ وہ اپنے چرے پر نقاب ڈال کر چلا کرتے سے مبادا عور تیں ان کو دکھے کر فتنہ میں مبتلا ہوں۔

حضرت جبرائیل آپ کے پاس اپن اصلی صورت میں آئے اس صورت میں ان کے ۔
 چھ سو پر تھے جن سے موتی اور یا قوت جھڑتے تھے۔

6) الله تعالی آپ سے یا تو بیداری میں پردہ کی اوٹ سے ہم کلام ہو جیسا کہ معراج کی شب ہوا' یا نیند میں ہم کلام ہو' جیسے جامع ترندی میں ہے الله تعالی میرے پاس حسین سورت میں آیا اور فرمایا ملاء اعلی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں

7- اسرافیل علیہ السلام کی وحی 'کیونکہ شعبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا تھا اور وہ تین سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے 'اور وہ آپ کے پاس وحی لاتے تھے ' پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ وسلم کو دیکھتے رہے 'اور وہ آپ اور مند احمد میں سند صحیح کے ساتھ شعبی جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا 'اور مند احمد میں سند صحیح کے ساتھ شعبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا اور

تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل رہے اور وہ آپ کو بعض کلمات اور بعض چیزوں کی خبردیتے تھے' اس وقت آپ پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا' اور جب تین سال گزر گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس رہے پھر ہیں سال آپ پر آپ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا' دس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں اور ترسطہ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ البتہ واقدی وغیرہ نے اس کا انکارکیا ہے۔ اور کما ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو اور کسی فرشتہ کے سپرد نہیں کیا گیا (عمرہ القاری ج 1 ص 40 مصر' جبیان القرآن علامہ غلام رسول سعدی)

قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کے اساء

اللہ تعالی کی عمت کا تقاضا ہے تھا کہ سابقہ آسانی کابوں کے منتخلط محرف اور محو ہو جانے کے بعد دنیا میں قیامت تک وحی اللی صرف قرآن مجید کی صورت میں باقی اور محفوظ رہے گزشتہ شریعتیں شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منسوخ ہو گئیں اور اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے صرف شریعت محمدی اور دین اسلام کے واجب القبول ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اور دین اسلام اور شریعت محمدی کی اساس اور بربان قرآن مجید ہے اس میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات پر دلاکل ہیں انبیاء میں سابقین اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سابات اور ان کی عظمتوں کا بیان ہے طال اور حرام ، عباوات اور معالمات ، آواب اور اظاتی کے جملہ احکام کا بیان ہے معاد جسمانی حشونشر اور جنت و دوزخ کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اور انسان کی ہدایت کے لئے جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس سب کا قرآن مجید میں بیان ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شئى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

(النمل 89) ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے

اور ہدایت اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لئے بثارت ہے۔ علماء اصول فقہ نے قرآن مجید کی بیہ تعریف کی ہے

قرآن مجید اللہ تعالی کا معجز کلام ہے جو ہمارے نبی سیدنا حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا سے مصاحف میں لکھاہوا ہے اور ہم تک تواتر ہے پہنچا ہے اس کی ابتداء سورت فاتحہ سے ہے اور اس کا اختیام سورتہ الناس پر ہے۔

قرآن مجید کے ترجمہ پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہو گاکیونکہ قرآن مجید الفاظ عربیہ میں ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے انا انزلنا قرانا عربیا (یوسف 2) ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا۔

ای طرح قرات شاذہ جو تواتر ہے منقول نہیں ہیں ان پر بھی قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا۔

### قرآن مجید کے نام

تغیر کیر اور تغیر عزیزی وغیرہ میں ہے کہ قرآن پاک کے 32 نام ہیں جو کہ قرآن پاک میں فرکور ہیں، قرآن رہ فرقان رہ کتاب (4) فرکو تذکرہ (5) تنزیل (6) الحدیث (7) موعظر (8) تکم (9) حکمت حکیم 'محکم (10) شفاء (11) ہدی (12) صراط متعقم (13) حبل (13) موعظر (8) تکم (9) حکمت (13) مقص (17) بیان تبیان (18) بسائر (19) فصل (20) نجوم (12) مثنی (23) بودی مثنی (23) برہان (24) بشیرہ نذیر (25) تیم (26) (27) میمن (28) ہادی (29) نور (30) حق (31) عزیر (32) کریم (33) عظیم 'مبارک یہ تمام نام قرآن کی مختلف آتوں میں فدکور ہیں وہ آیتیں یا تو کسی خافظ سے معلوم کرلی جائیں یا تغیر کیرہ عزیری میں ای مقام پر دیکھ لی جائیں۔

ان ناموں کی وجہ

حفرت حکیم الامت تغیر نعیمی کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: لفظ قرآن یا تو قرء سے بنا ہے یا قراء سے یا قرن سے (تغییر کبیر یارہ نمبر 2) قرء کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ اب قرآن کو قرآن اس کئے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے الین و آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے(تفییر کبیر روح البیان پارہ نمبر2) دین و دنیا کا کوئی ایبا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو اس کئے حق تعالی نے فرمایا کہ

نزلنا علیک الکناب تبیانا لکل شئی نیزید سورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے نیز یہ سورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے نیز یہ تمام بکموں کو جمع کرنے والا ہے۔ دیکھو ہندی سندھی عربی عجمی لوگ ان کے لباس طعام 'زبان 'طریق زندگ سب الگ الگ کوئی صورت نہ تھی کہ یہ اللہ تعالی کے بکھرئے ہوئے بندے جمع ہوتے لیکن قرآن مجید نے ان سب کو جمع فرمایا اور ان کا نام رکھا مسلمان خود فرمایا سماکم المسلمین ()

جیے کہ شد مختلف باغوں کے رنگ برنگے پھولوں کا رس ہے گر اب ان سب رسوں کے مجموعہ کا نام شد ہے ای طرح "مسلمان" مختلف ملکوں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں گر ان کا نام ہے مسلمان و گویا یہ کتاب اللہ کے بندوں کے جمع فرمانے والی ہے۔ ای طرح زندوں اور مردوں میں بظاہر کوئی علاقہ باتی نہ رہا تھا۔ لیکن اس قرآن عظیم نے ان کو بھی خوب جمع فرمایا۔ مردے مسلمان زندوں سے فیض لینے گے کہ ای قرآن سے ان پر ایصال ثواب وغیرہ کیا جا آ ہے۔ اور زندے فوت شدگان سے کہ وہ حضرات اس قرآن کی برکت سے ولی قطب غوث ہے اور ان کا فیض بعد وفات جاری مواانثاء اللہ اس کی بحث ایاک نست عین (تغیر نعیم) میں آئے گی۔

اوراگر یہ قرآہ سے بنا ہے تو اس کے معنی ہیں پڑھی ہوئی چیز تو اب اس کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ اور انبیاء کرام کو کتابیں یا صحفے حق تعالی کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے۔ لیکن قرآن کریم پڑھا ہوا اترا۔ اس طرح کہ جرائیل امین حاضر ہوتے اور پڑھ کر سا جاتے اور بھینا " پڑھا ہوا نازل ہونا لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے (جس کی بحث نزول کے باب میں آ رہی ہے) نیز جس قدر قرآن کریم پڑھا گیا اور پڑھاجا آ ہے اس قدر کوئی دینی ونیوی کتاب ونیا میں نہ پڑھی گئے۔ کیونکہ جو آدی کوئی کتاب بنا آ ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پنچق ہے اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ کتاب بنا آ ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پنچق ہے اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ کتاب بنا تا ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پنچق ہے اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ

بڑھتے ہیں۔ اور پھر پچھ زمانہ بعد ختم ہوجاتی ہے۔ اس طرح پہلی آسانی کتابیں بھی خاص خاص جماعتوں کے پاس آئیں اور پچھ دنوں رہ کر پہلے تو گریں پھر ختم ہو گئیں لیکن قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ سارے عالم کی طرف آیا اور ساری خدائی میں بہنچا۔ سب نے پڑھا بار بار بڑھا اور دل نہ بھرا' اکیلے پڑھا' جماعتوں کے ساتھ پڑھا اگر بھی تراوی کی ساتھ کوئی کتاب کی جماعت یا شبینہ دیکھنے کا انفاق ہوا تو معلوم ہو گاکہ اس عظمت کے ساتھ کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں گئی پر لطف بات یہ ہے کہ اس کو مسلمان نے بھی پڑھا اور کا فر نے بھی پڑھا۔ بڑھی۔

لطیفہ:۔ ایک بار رام چندر آریہ نے حضرت صدر الافاضل سید تعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہے عرض کیا کہ مجھے قرآن کریم کے چودہ پارے یاد ہیں۔ ہائے آپ کو میرا دید کتنا یاد ہے؟ حضرت موصوف نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ دوست تو دوست دشمنوں کے سینوں میں بھی پہنچ گیا۔ تو تیرے دید کی یہ کمزوری ہے کہ دوستوں کے دل میں بھی گھرنہ کرسکا اور بقول تممارے دید کو دنیا میں آئے ہوئے کہ دوستوں کے دل میں بھی گھرنہ کرسکا اور بقول تممارے دید کو دنیا میں آئے ہوئے کو دوں برس ہو چکے لیکن ہندوستان سے آگے نہ نکل سکا۔ گر قرآن کریم چند صدیوں میں تمام عالم میں پہنچ گیا۔

ادر آگر یہ قرن سے بنا ہے تو قرن کے معنی ہیں لمنا اور ساتھ رہنا اب اس کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ہے نیز اس کی سور تیں اور آیسیں ہر ایک بعض بعض کے ساتھ ہیں کوئی کسی کے مخالف نہیں نیز اس میں عقائد اور اعمال اور اعمال میں اخلاق' سیاسیات' عبادات' معالمات تمام ایک ساتھ جمع ہیں نیز یہ مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے ول کے ساتھ' ظاہری اعضاء کے ساتھ اور باطنی عضووں کے ساتھ' ول میں پنچا اس کو مسلمان بنایا ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کو حرام عضووں کے ساتھ' ول میں مشغول کر دیا۔ غرضیکہ سر سے لے کرپاؤں تک کے ہر عضو بر اپنا رنگ جما دیا۔ پھر زندگی میں ہر صالت میں ساتھ بچپن میں ساتھ جوانی میں ساتھ بولی میں ساتھ جوانی میں ساتھ بولی میں ساتھ بولیا ہولی میں میں ساتھ بولی ساتھ بولی میں ساتھ بولی

مجد میں ساتھ آبادی میں ساتھ ' جنگل میں ساتھ سوتے میں ساتھ جاگتے میں ساتھ مصیبت میں ساتھ آرام میں ساتھ سفر میں ساتھ حضر میں ساتھ غرضیکہ ہر حال میں ساتھ بھر مرتے وقت ساتھ کہ پڑھتے اور سنتے ہوئے مرے۔ قبر میں ساتھ کہ بعض سحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد قبر میں قرآن پاک پڑھتے ساگیا۔ اور حشر میں ساتھ کہ گنگار کو خدا ہے بخشوائے۔ بل صراط پر نور بن کر مسلمان کے آگے چلے اور راستہ دکھائے اور بتائے اور بجب مسلمان جنت میں پنچے گا تو فرمایا جائےگا کہ پڑھتا جا اور بڑھتا جا در برھتا جا۔ غرضیکہ یہ مبارک چز بھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔

صدیق و ابوجهل فاروق و ابولهب میں فرق نظر نہیں آیا تھا قرآن نے نازل ہو کر کھرا اور کھوٹا علیحدہ کر دیا صدیق کا ایمان زندیق کا کفر ظاہر فرما دیا للذا اس کا نام فرقان ہوا یعنی ان میں فرق ظاہر کرنے والا۔

الکتاب کی وجہ شمیہ یہ کتب سے بنا ہے اس کے چند معانی ہیں جمع کرنا اس کے لئے الشکر کو کتیبہ کتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں اور اس میں مختلف فقص ادکام اور آیات کو جمع کیا گیا ہے اس لئے اس کا نام کتاب ہے۔ فرض اور تقدیر کے معنی میں کتاب کا لفظ مستعمل ہے قرآن مجید میں ہے۔

يايها الذين امنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم

(البقرہ 183) اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔

قل لن یصینا الا ماکتب اللَّه لنا (التوبه 51) آپ کے لئے ہمیں صرف وہی چیز پنچ گی۔ جو ہمارے لئے اللہ نے مقدر کر دی ہے۔

کتاب کا لفظ بنانے اور شار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں ہے فاکتبنا مع الشاہدین(آل عمران 53) سوگوائی دینے والوں کے ساتھ ہمارا شار کر فاکتبنا مع الشاہدین(آل عمران 53) سوگوائی دینے والوں کے ساتھ ہمارا شار کر اللہ کی طرف سے جحت ثابتہ کے معنی میں بھی کتاب کا لفظ مستعمل ہے، قرآن کے اللہ کی طرف سے جحت ثابتہ کے معنی میں بھی کتاب کا لفظ مستعمل ہے، قرآن کے کہ میں ہمام انسنا هم کتابا من قبلم(الزفرف 21) کیا ہم نے اس (قرآن) سے پہلے انہیں کوئی جحت ثابتہ دی ہے؟

فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین(الصافات:157) تم اپی جمت ثابم ہے آؤ اگر تم سے ہو!

كتاب كالفظ تحكم كے معنى ميں بھى وارد ہے قرآن مجيد ميں ہے لولا كتاب من اللَّه سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم(الانفال 68) اگر

ر معاف کر دینے کا) تھم' اللہ کی طرف سے نہ ہو آ تو(کافروں سے) جو (فدیہ کا مال) تم نے این تھا' تہیں اس میں ضرور بروا عذاب پہنچا۔

ميعاديا مرت ولهاكتاب معلوم

علامہ راغب اصفهانی لکھتے ہیں کتب کا معنی ہے چڑے کے دو کھڑوں کو ی کر ایک کو دو سرے کے ساتھ ملا دینا' اور عرف میں اس کا معنی' بعض حرف کو لکھ کر بعض دو سرے حرف کے ساتھ ملانا (کمپوز کرنا) (Compos) اور بھی صرف ان ملائے بعض دو سرے حرف کے ساتھ ملانا (کمپوز کرنا) افلاق ہو آہے ای اعتبار سے اللہ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہوئے حرف پر بھی کتاب کا اطلاق ہو آہے ای اعتبار سے اللہ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں۔

4- ذکرہ تذکرہ کے معنی ہیں یاد دلانا چو نکہ میہ قرآن کریم اللہ اور اس کی تعمنوں کو اور میثال کے عمد کو یاد دلا آ ہے اس لئے اس کو ذکر و تذکرہ کہتے ہیں۔

5- تنزیل کے معنی ہیں آثاری ہوئی کتاب چونکہ سے بھی رب کی طرف ہے آثاری گئی ہے اس کئے اے تنزیل کہتے ہیں (6) حدیث اس کے معنی ہیں نئی چیزیا کلام اور بات چونکہ بمقابلہ تورات و انجیل کے میہ دنیا میں زمین پر بعد میں آیا اس کئے میہ نیا ہے۔ نیز یہ پڑھا ہوا اڑا نہ کہ لکھا ہوا اس لئے یہ بات ہے (7) موعظہ کے معنی نفیحت کے ہیں اور بیا کتاب سب کو نصیحت کرنے والی ہے اس کئے اس کا نام موعظہ ہے (8) عکمت تھم محکم یا تھم سے بنے ہیں اس کے معنی ہیں مضبوط کرنا لازم کرنا اور روکنا چونکہ میہ قرآن پاک مضبوط بھی ہے کوئی اس میں تحریف نہ کر سکا اور لازم بھی ہے کہ سی کتاب نے اس کو منسوخ نہ کیا اور بری باتوں سے روکنے والا بھی ہے اس کئے اس کے یہ نام ہوئے(9) شفاء اس کئے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اور باطنی بیاربوں سے سب کو شفا دینے والی کتاب ہے(10) ہدی ہادی اس کئے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہدایت كرتى بـــار (11) صراط متنقيم اس كئے كہتے ہيں كه اس پر عمل كرنے والا اپنى منزل مقسود پر آسانی ہے پہنچ سکتا ہے(12) حبل اس کئے کہتے ہیں کہ حبل کے معنی ہیں ری اور رس سے تین کام لئے جاتے ہیں اس سے چند بھھری ہوئی چیزوں کو باندھ لیتے ہیں رس کو پکڑ کرنیجے سے اوپر بہنچ جاتے ہیں رسی ہی کے ذریعے تشتی پار لگ جاتی ہے۔ چونکہ قرآن کے ذریعے مخلف لوگ ایک ہو گئے اس طرح اس کی برکت ہے کفر کے وریا میں ووبے سے نیج جاتے ہیں اور رس کے ذریعے سے حق بعالی تک پہنچے ہیں۔ ای لئے رس کو "حبل" کہتے ہیں۔ (13) رحمت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ علم ہے اور جمالتوں اور ممراہیوں سے نکالنے والا ہے اور علم حق تعالی کی رحمت ہے (14) روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے معرفت آئی اور بیہ جانوں کی زندگی ہے اس کئے اس کو روح کہتے ہیں نیز روح کے چند کام ہیں جسم کو باقی رکھنا بے جان جسم جلد سڑ گل جا آ ہے جسم کی حفاظت کرنا کہ بے جان جسم کو جانور کھا جاتے ہیں جسم پر روح کرنا کہ جسم کی ہر جنبش روح کے ارادہ ہے ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں بھی مسلم قوم کی بقا کا ذربعہ ہے۔ مسلمان کو شیاطین اور کفار سے بچاتا ہے قوم مسلم پر روح کرتا ہے کہ

مسلمان کی ہر حرکت قرآن کے ماتحت ہے للذا یہ روح ہے۔

(15) تقس - قصے کے دو معنی ہیں حکایت اور کسی کے پیچھے چانا چو نکہ قرآن پاک نے انبیاء کرام اور دو سری قوموں کے سیچے قصے بیان کئے اور لوگوں کا بیہ اہم ہے کہ سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس لئے اس کا نام تقسم ہے (16) بیان تبیان مبین ان سب کے معنی ہیں ظاہر کرنے والا چو نکہ بیہ قرآن سارے شری احکام کو اور سارے سلوم غیبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمانے والا ہے اس لئے اس کے بیا نام بیں۔ (17) بھار جمع بھیرت کی ہے ہیں دل کی روشنی جو جسے بھارت آ تکھ ہیں۔ (17) بھار جمع بھیرت کی ہے بھیرت کے ہیں دل کی روشنی جو جسے بھارت آ تکھ کے نور کو کہا جاتا ہے چو نکہ اس کتاب سے دلوں میں صدھا نور پیدا ہوتے ہیں اس لئے اسے بھار بھی کہا جاتا ہے۔ (18) فصل کے معنی ہیں فیصلہ کرنے والی یا جدا کرنے والی ہو تکہ ہیں کے اس کی خوال میں صدھا نور پیدا ہوتے ہیں اس لئے اس کا نام فصل کے معنی ہیں فیصلہ کرنے والی ہی ہے اور مسلمانوں اور کفار میں فیصلہ فربانے والی اس لئے اس کا نام فصل ہے۔

(19) نجوم نجم سے بنا ہے اس کے معنی تارے کے بھی ہیں اور حصہ کے بھی۔ چونکہ قرآن پاک کی آیش تاروں کی طرح لوگوں کو ہدایت کرتی ہیں اور علیحدہ علیحدہ آئیں اس لئے ان کا نام نجوم ہوا (20) مثانی جمع ہے مٹنی کی مٹنی کے معنی ہیں بار بار کیونکہ اس میں احکام اور قصے بار بار آئے ہیں۔ اور یہ کتاب خود بھی بار بار اتری ہے اس لئے اس کو مثانی کہتے ہیں (21) نعمت کے معنی ظاہر ہیں (22) برہان کے معنی ہیں دلیل اور یہ بھی رب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام سابقہ انبیاء کرام کے صدق کی دلیل ہے۔ اس لئے اسے برہان کہتے ہیں

(23) بشیرو نذر ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے اور ڈراتی بھی ہے (23) بشیرو نذر ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے اللہ تعالی کو تیوم کہتے ہیں (24) تیم کے معنی قائم رہنے والی یا قائم رکھنے والی۔ اس لئے اللہ تعالی کو تیم کہتے ہیں کہ وہ خود بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ اور اس کے ذریعے سے دین بھی قائم رہے گا۔

(25) معیمن کے معنی ہیں امانت دار یا محافظ چونکہ بیا کتاب مسلمانوں کی دنیا و آخرت

میں محافظ ہے اور رب تعالی کے احکام کی امانت دار بنی امین پر اتری اور ان صحابہ کرام کے ہاتھوں میں رہی جو کہ اللہ کے امین تھے اس لئے اس کومھیمن کما گیا ہے۔ (26) ہادی کے معنی بالکل ظاہر ہیں (27) نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دو سرول کو ظاہر کرے جس کا ترجمہ ہے چمک یا روشنی چونکہ میہ قرآن پاک خود بھی ظاہر ہے اور اللہ کے احکام کو انبیاء کرام کو توریت و انجیل وغیرہ سب کو ظاہر فرمانے والا ہے اس کئے اس کو نور کما جن پینمبروں کے نام قرآن نے بتا دیئے وہ سب میں ظاہر اور مشہور ہو گئے اور جن کا قرآن کریم نے ذکر نہ فرمایا وہ بالکل چھپ سکئے۔ نیزیہ قرآن کریم بل صراط پر نور بن کر مسلمانوں کے آگے آگے جلے گا (28) حق اس کے معنی ہیں تھی بات بمقابل باطل یعنی جھوٹی بات قرآن پاک سچی بات بتا آ ہے سیجے کی طرف سے آیا ہے سیا اس کو لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انزا اس لئے اسے حق کہتے ہیں (29) عزیز کے معنی ہیں غالب اور بے مثل ، قرآن باک بھی سب پر غالب رہا اور اب بھی سب پر غالب ہے اور بے مثل بھی اس کتے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ (30) کریم اس کے معنی ہیں تنی۔ چونکہ قرآن کریم علم' خدا کی رحمت ' اور ایمان اور بے حساب ثواب دیتا ہے اس کئے اس سے بڑھ کر سخی کون ہو سکتا ہے (31) عظیم کے معنی ہیں بڑا چو نکہ سب ہے برسی کتاب نیمی ہے اس کئے اس کو عظیم فرمایا گیا ہے۔(32) مبارک کے معنی ہیں برکت والا۔ چونکہ اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے ایمان میں برکت نیک عملوں عزت چرے کے نور میں برکت ہے اس لئے اس کو مبارک کہتے ہیں نزول قرآن کریم:-نزول کے معنی ہیں اوپر سے نیچے اترنا کلام میں اترنا! کلام میں نقل و حرکت نهیں ہو علی للذا اس کے اترنے اور نقل و حرکت کی تین صور تیں ہو سکتیں ہیں یا تو کسی چیز پر لکھا جائے اور اس چیز کو منتقل کیا جائے جیسے کہ ہم کوئی بات خط میں لکھ کر بھیج دیں تو وہ بذریعہ اس کاغذ کے منتقل ہوئی اس طرح پہلی کتابوں کا

زول ہوا تھا۔ یا تھی تومی سے کوئی بات کہلا کے بھیج دی جائے۔ اس صورت میں

حرکت کرنے والا وہ آدمی ہو گا اور وہ کلام اس کے ذریعے سے حرکت کربگا اور یا بغیر

کی واسطے کے سننے والے سے مختگو کر لی جائے قرآن کریم کا نزول ان پچھے دو طریقوں سے ہوا لین جرائیل امین آتے سے اور آکر سناتے سے یہ نزول بذریعہ قاصد ہوااور قرآن کریم کی بعض آیتیں معراج میں بھی بغیر واسطہ جرائیل امین عطا فرمائی گئیں۔ جیسا کہ مشکواہ شریف باب المعراج میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں حضور علیہ السلام کو معراج میں عطا فرمائی گئیں للذا قرآن پاک کا نزول دو مری آسانی کابوں کے نزول سے زیادہ شاندار ہے کہ دہ کھی ہوئی آئیں۔ یہ بولا ہوا آیا اور لکھنے اور بولنے میں بڑا فرق ہے کیونکہ بولنے کی صورت میں بولنے کے طریقے سے اسنے معنی بن جاتے ہیں کہ جو لکھنے سے عاصل نہیں ہوتے مثلاً ایک مختص نے ہم کو لکھ کر دیا کہ "تم وبلی جاؤ گے" ہم لکھی ہوئی عبارت سے ایک ہی مطلب عاصل کر سکتے ہیں کہ "تم وبلی جاؤ گے" ہم لکھی ہوئی عبارت سے ایک ہی مطلب عاصل کر سکتے ہیں کہ "تم وبلی جو لئے چھ معنی پیدا کہ ایک جو اگر وہ بولے تو پانچ چھ طریقے سے بول کر اس میں وہ پانچ چھ معنی پیدا کر سکتا ہے ایسے لبحوں سے بول سکتا ہے کہ جس سے سوال "کھم تنجب" شمنخو وغیرہ کے معنی پیدا ہو جائیں۔

قرآن مجید کے غیر تحریف شدہ ہونے کے متعلق علاء شیعہ کی تصریحات مینخ ابوعلی فضل بن حسن طبری لکھتے ہیں:

اکر تم یہ سنو کہ روایات شاذہ میں ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی اور اس کا افر تم یہ سنو کہ روایات شاذہ میں ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی اور اس کا بعض حصہ ضائع ہو گیا تو ان روایات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ روایات مسلمانوں کے مخالف ہیں ضعیف ہیں اور یہ روایات مسلمانوں کے مخالف ہیں

رجمع البيان ج اول ص 19 مطبوعه انتثارات نامر خسرو الران 1411 ه بحواله تبيان القرآن)

نيز شخ طبري لكھتے ہيں:

شیخ المحد مین نے کتاب الاعتقاد میں لکھا ہے کہ جارا اعتقاد سے کہ اللہ تعالی نے جس قرآن کو اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہیہ وہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے ورمیان موجود ہے اور وہ اس سے زیادہ شیں ہے اور جو جماری طرف سے منسوب کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ قرآن کو مانتے ہیں وہ جھوٹا ہے اور جن روایات میں ہے۔ کہ قرآن مجید کو کم کر دیا گیا ہے۔ ان کے کئی محل ہیں ' شیخ مغیدنے فصل الحطاب کے اداخر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی کلمہ کوئی آبت اور کوئی سورت کم نہیں ہوئی البتہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف میں آیات قرآن کے معانی کی جو تغییراور تاویل لکھی ہوئی تھی اس کو حذف کر دیا گیا' سید مرتضیٰ نے کہا کہ قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں ہے ' بعض امامیہ اور بعض حشوبیہ نے بعض ضعیف روایات کی بنا پر یہ کما کہ قرآن مجید میں کمی کی گئی ہے لیکن ان کا اختلاف غیر معتبر ہے اور شیخ طوی نے تفیر تبیان کے اول میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں زیادتی اور کی کے موضوع پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں زیادتی کے باطل ہونے پر اجماع ہے اور کی کا قول کرنا بھی مسلمانوں کے نداہب کے خلاف ہے۔ اور :مارا صحیح ندہب بی ہے اور می ظاہر الروایات ہے' البتہ بہت سی روایات میں قرآن مجید میں کمی کرنے کا ذکر ہے لیکن میہ روایات اخبار آحاد ہیں جو علم اور عمل کے لئے مفید نہیں ہیں اور ان سے

اعراض کرنا بهتر ہے (ایمنا") شیخ کاشانی لکھتے ہیں:

قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا ای طرح باتی ہو اور زیادتی اور کی سے محفوظ ہے تمام علاء اسلام عام ہوں یا خاص اس پر متعق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چے زیادہ نہیں ہوئی البتہ کی کے متعلق ایک جماعت کاعقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کی ہوئی ہو اور منافقین نے چند آیات کو حذف کر دیا ہے اور شیعہ فرقے کے اکثر علاء اور سی علاء اس پر متعق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تغیر' تبدل' کی اور زیادتی نہیں ہوئی۔(الی ان قال) جن روایات سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف' تبدیل' حذف یا تغیر ہوا ہے۔ ان روایات کی توجیمہ کرنی چاہئے اور اگر ان روایات کی توجیمہ نہیں جو سے تو ان کو مسرد کر دیتا چاہئے ( منج الصادقین ج اول می 48-47 خیابان نامر ضرو اران)

جمع قرآن کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ

آیت الله مکارم شیرازی لکھتے ہیں:

ای جگہ ایک اہم مسلہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے درمیان یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن متفرق صورت میں تھا۔ اس کے بعد (حضرت) ابو بحر یا (حضرت) عمل کے زمانہ میں اس کو جمع کیا گیا اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ پیفبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن ای طرح جمع کیا ہوا تھا جس طرح آج جمع کیا ہوا ہے اور اس کی ابتداء میں میں سورت فاتحہ تھی اور اس کی بتداء میں میں سورت فاتحہ تھی اور اس کی یہ وجہ نمیں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس پر متعدہ وسلم کے زمانہ میں کہ جس صورت میں آج قرآن ہمارے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے تھم سے اس کو اسی طرح جمع کیا گیا تھا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا۔ قرآن مجید ریشم اور کلفذ وغیرہ کے کلاوں میں متفق ہے۔ اس کو جمع کرد پھر حضرت علی علیہ السلام اس مجلس سے اٹھے اور زرد رنگ کے ایک کپڑے میں قرآن مجید کو جمع کرکے اس پر مراگا دی۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ مشہور سنی عالم خوار زمی نے کتاب المناقب میں علی بن ریاح سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔

تیری ولیل یہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور اہام حاکم نیٹا پوری نے متدرک میں حضرت زید بن ابت سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کو متفرق کلاوں سے جمع کر کے پیش کرتے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جس آیت کا جو مقام تھا وہاں اس آیت کو رکھنے کا تھم وسلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے تھے' البتہ اس وقت یہ نوشتہ متفرق تھا (یکجانہ تھا) پینیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو ایک جگہ جمع کریں' اور ہم کو اس سے خبردار کرتے تھے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔

علماء شیعہ کے بہت بڑے عالم سید مرتفئی کہتے ہیں کہ جس صورت میں آج ہمارے پاس قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس صورت میں موجود تھا۔

طبرانی اور ابن عساکر نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ چھ انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا اور قادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کس نے قرآن کو جمع کیا تھا' انہوں نے کما چار صحابہ کرام نے اور وہ سب انصار سے تھے حضرت ابی بن کعب' حضرت زید بن ثابت' حضرت معاذ اور حضرت ابوزید مالی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت علی مالہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت علی

نے قرآن جمع کیا تھا یادو سروں نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے مرف قرآن کو جمع نہیں کیا تھا بلکہ اس مجموعہ میں قرآن بھی تھا، تغییر بھی تھی آیات کا شان نزول بھی تھا اور اس کی مثل دیگر امور تھے اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے ہی حفرت عثان کا جمع کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے اختلاف قرات کو ختم کر کے ایک قرات پر قرآن کو جمع کیا اور حدف پر نقطے لگائے کیونکہ اس سے پہلے لگانے کا رواج نہ تھا۔ البتہ اس پر اصرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع کیا ہوا نہ تھا حضرت عثمان یا خلیفہ اول یا دوم کا حصہ ہے ، محض ان کی نصیلت سازی ے (تغییر نمونہ ج 1 ص 11 - 8<sup>،</sup> مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ اریان 1369 ھ) تغییر نمونہ کے اس اقتباس میں اس بات پر زور دیا حمیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کو جمع کر لیا گیا تھا' یہ ہمارے مخالف شیں ہے جب کہ اس میں بیہ اعتراف كرليا ہے كہ جمع كا مطلب يہ ہے كه آيات اور وليوں كے محل اور مقامات بنا دیئے گئے تھے اور اس کو لکھ کر جمع کر لیا گیا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا' ایک جگہ جمع کیلی بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمد خلافت میں حضرت عمر کے مشورہ ے کیا گیا اور حضرت عثان نے مختلف لغات یا قرات کو ختم کر کے ایک قرات پر قرآن مجید کو جمع کیا اور بہ بہت بڑی فضیلت ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو کیا کریں

علامہ شامی لکھتے ہیں مجتبی میں لکھا ہے کہ جب مصحف پرانا اور بوسیدہ ہو جائے تو اس کو دفن کرنا احسن ہے جیسے نبیوں اور رسولوں کو دفن کیا جاتا ہے' اور باقی دین کتابیں جب بوسیدہ ہو جائیں تو ان کا بھی ہی تھم ہے' اور دفن کرنا تعظیم کے خلاف نمیں ہے کیونکہ انبیاء علیم السلام کو بھی دفن کیا جاتا ہے اور ذخیرہ میں ہے کہ جب مصحف پرانا ہو جائے اور اس سے پڑھنا وشوار ہو جائے تواس کو آگ میں نمیں جلایا جائے گا امام محمد نے ای طرف اشارہ کیا ہے اور ہم ای پر عمل کرتے ہیں اور مناب ہے کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کی لحد بنائی جائے 'کیونکہ آگر اس کی قبربہ طریق ہے کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کی لحد بنائی جائے 'کیونکہ آگر اس کی قبربہ طریق

10

شق بنائی مئی تو اس پر مٹی گرے گی اور اس میں ایک قتم کی تحقیرہے ہاں اگر ہے ست بنا کر پھر مٹی ڈالی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر کسی پاک جگہ قرآن مجید کو رکھ دیا جائے جہاں نہ کسی بے وضو کا ہاتھ گئے' نہ گرد و غبار پڑے اور نہ اس کی تعظیم میں فرق آئے تو یہ بھی جائز ہے

إ (ردا كمتارج 5 ص 373 معبعه عمانيه استنول 1327 هـ)

قرآن مجيد پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور تشخفین

شروع میں جب قرآن مجید کو تکھا جاتا تھا تو قرآن مجید کے حدف پر نقطے نہیں لگائے جاتے سے اور نہ رموز او قاف سے کو نکہ اہل عرب اپنی زبان اور محاورہ کی مدد سے نقطوں اور حرکات ' سکنات اور اعراب کے بغیر بالکل صحح قرآن پڑھ لیتے سے ' اور نہ انہیں کمی فقرہ کو ملانے یا اس پر اعراب کے بغیر بالکل صحح قرآن پڑھ لیتے سے ' اور نہ انہیں کمی فقرہ کو ملانے یا اس پر وقف کرنے کے لئے رموز او قاف کی ضرورت تھی ' وہ اہل زبان سے اور ان تمام چیزوں سے مستغنی سے ' حضرت علی غنی رضی اللہ تعالی عند نے جو مصحف تیار کرایا تھا وہ بھی ان تمام چیزوں سے معری تھا پھر جیسے جیسے اسلام پھیلنا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان جوتے گئے اور وہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے قرات میں غلطیاں کرنے لگے تو پھر قرآن جید کی کتابت میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اور التزام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن جید کے حدف پر نقطے لگائے گئے۔ پھر حرکات سکنات اور اعراب لگائے گئے۔ پھر قرآن جید کو صحح پڑھنے کے لئے قرآت اور تجوید کے قواعد مقرر کئے گئے ' اور عام لوگوں کی میولت کے لئے قرآن مجید کی گئے۔ پھر حرکات سکنات اور اعراب لگائے گئے۔ پھر حرکات سکنات اور اعراب لگائے گئے۔ پھر حرکات سکنات اور اعراب لگائے گئے ' پھر قرآن مید کو کھا گیا۔

علامه قرطبی لکھتے ہیں

عبدالملک بن مروان نے مصحف کے حوف کو متشکل کرنے اور ان پر نقطے لگانے کا علم ریا اس نے اس کام کے لئے حجاج بن بوسف کو شہرواسط میں فارغ کر دیا' اس نے بہت کوشش سے اس کام کو انجام دیا اور اس میں احزاب کا اضافہ کیا اس وقت

جان عراق کا گور نر نقل اس نے حن اور یکی بن محمر کے ذمہ یہ کام لگایا اس کے بعد واسط میں ایک کتاب لکھی جس میں قرات کے متعلق مختلف روایات کو جمع کیا برے عرصہ تک لوگ اس کتاب پر عمل کرتے رہے حتی کہ ابن مجلد نے قرات میں ایک کتاب لکھی۔ ایک کتاب لکھی۔

نبیدی نے کتاب اللبقات میں مبرد کے حوالے سے یہ لکھا ہے جس مخص نے سب سے پہلے مصف کے حدف پر نقطے لگائے وہ ابوالاسود الدولی (متونی 69 ھے) ہیں اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن میریں کے پاس ایک مصحف تھا، جس پر یکی بن جمر نے نقطے لگائے تھے (تبیان القرآن) (الجامع لادکام القرآن ج 1 می 63، مطبوعہ اختثارات نامر خسرد ایران \* 1387 ھے)

# علامه ابن خلکان کھتے ہیں

ابوالاسود الدول وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم نحو کو دضع کیا محض سے من سلے علم نحو کو دضع کیا محض سے رہ سے بیلے علم نحو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ہتایا کہ کلام کی کل تین قسمیں ہیں اسم ، فعل اور حرف اور فرمایا اس پر تم قواعد تحریر کو ایک قول سے ہے کہ ابوالاسود عراق کے گور ز زیاد کے بچوں کو پڑھا تا تھا۔ ایک دن وہ زیاد کے باس گیا اور کما اللہ امیر کی خیر کرے میں ویکھتا ہوں کہ عربوں کے ساتھ بہ کشت عجم مخلوط ہو گئے ہیں اور ان کی زبان متغیر ہو گئے ہی آپ جمجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے لئے ایسے قواعد تحریر کر دوں جس کی بناء پر وہ درست طریقہ سے علی بولیں؟ زیاد نے کما نہیں؟ پھر ایک دن ایک مخص نے کما تونی ابنا و ترک بنون؟ (کمنا مخص نے کما تونی ابنا و ترک بنون؟ (کمنا چاہئے تھا تونی ابونا و ترک بنیں ہمارا باپ فوت ہو گیا اور اس نے بیٹے چھو ڈے ہیں کویا اس نے عبی زبان میں گرامر کی غلطی کی) تب زیاد نے کما ابوالاسود کو بلاؤ' جب وہ کویا اس نے عبی زبان میں گرامر کی غلطی کی) تب زیاد نے کما ابوالاسود کو بلاؤ' جب وہ آیا تو اس سے کما لوگوں کے لئے وہ قواعد تحریر کو کہ جن سے میں نے پہلے منع کیا تو اس سے کما لوگوں کے لئے وہ قواعد تحریر کو کہ جن سے میں نے پہلے منع کیا تھا۔

ایک قول میہ ہے کہ زیاد نے از خود ابوالاسود سے اس علم کی فرمائش کی لیکن اس

نے زیاد سے معذرت کرلی کھر ایک دن ابوالاسود نے ایک مخص سے سنا وہ سورہ توبہ کی آیت غلط پڑھ رہا ہے۔

ان الله بری من المشرکین ورسوله (التوبه 3) الله اور اس کا رسول مشرکول سے بیزار ہیں۔

اس آیت میں رسولہ میں رسول پر پیش ہے 'وہ مخص زیر پڑھ رہا تھا اور اس سے یہ معنی ہو جاتا ہے۔ اللہ مشرکوں اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ العیاذ باللہ! تب ابوالاسود 'زیاد کے پاس گیا اور کہا میں اب عربی قواعد لکھنے پر تیار ہوں اس وقت ابوالاسود نے زہر کی علامت حرف نے اوپر ایک نقطہ قرار دی(---) اور پیش کی علامت حرف کے سامنے ایک نقطہ قرار دی۔ (-----) اور زیر کی علامت حرف کے بینچ ایک نقطہ قرار دی۔ (-----) اور زیر کی علامت حرف کے بینچ ایک نقطہ قرار دی (----) ابوالاسود 69 ھ میں بھرہ میں طاعون کی بیاری میں فوت ہوا اس کی عمر 85 مال تھی (وفیات الاعیان ج 2ص 535/539)

### علامه زرقانی لکھتے ہیں

ایک عرصہ تک حرکات اور اعراب کے لئے یہ علامات رائج رہیں لیکن چونکہ ان علامات کا نقطوں کے ساتھ اشتباہ تھا اس لئے پھر زبر زبر اور پیش کے ----- اس طرح کی علامات مقرر کر دی گئیں (منابل العرفان ج 1 ص 401 بیروت)

عبدالملک بن مروان 66 ھ میں سریر آرائے سلطنت ہوا اور 86 ھ میں فوت ہوا' اور ابوالا سود 69 ھ میں فوت ہوا' اس کا مطلب سے سے کہ 66 ھ اور 69 ھ کے درمیان قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگائے گئے۔

#### قرآن مجیدیر رموز اور او قاف لگانے کی تاریخ اور تحقیق

قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ وقف اور ومل کا صحیح علم عاصل کیا جائے مامل کیا جائے مامل کیا جائے ، لین کس جملہ کو دوسرے جملہ یا کس لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملاکر پڑھنا ہے اردو پڑھنا ہے یا کس جملہ اور لفظ سے جدا کر کے پڑھنا ہے اردو

یں اس کی مثل ہے (روکو، مت جانے دو) اگر روکو پر وقف کر لیا جائے تو اس کا معیٰ روکنا ہے دو کرنا ہے اور روکو مت پر وقف کر کے جانے دو پڑھا جائے تو اس کا معیٰ نہ روکنا ہے قرآن مجید سے اس کی حسب ذیل دو واضح مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللّه والراسخون فی العلم یقولون امنا به (آل عمران: 7) اور اس کی (آیات متثابمات کی) آویل کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانا اور جو لوگ علم

میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں

اس آیت میں آگر الا اللہ پر وقف کیا جائے تو ہی معنی ہوگا جو ہم نے لکھا ہے اور آگر والرا عون فی العلم پر وقف کیا جائے تو معنی بدل جائے گا اور اب یوں معنی ہو گا' آیات متشابہات کی تاویل کو اللہ اور علاء را عین کے سواکوئی نہیں جانا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین امنوا و ھاجروا وجہداو فی سبیل اللّه (التوبہ: 20-19)

اور الله ظالم لوگول کو ہدایت نہیں دیتا' جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جماد کیا۔

اس آیت میں اگر القوم الطالمین پر وقف کیا جائے تو ہی معنی ہو گاجو ہم نے لکھا ہے اور اگر اس پر وقف نہ کیا اور اس کو دو سری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر یہ معنی ہو گا اللہ ان ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جماد کیا' اور ایسے لوگوں کو ظالم کمنا قرآن مجید کی بہت ساری آتوں کی تعذیب ہے۔ اور قرآن مجید کی تعذیب کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں صبح جگہ پر وقف نہ کرنا قرآن مجید کے معنی اور منشا کو بدل دیتا ہے اور قرآن مجید میں صبح جگہ پر وقف نہ کرنا قرآن مجید کے معنی اور منشا کو بدل دیتا ہے اور بعض او قات کفر تک بہنجا دیتا ہے۔

اہل عرب اپنی زبان دانی کی وجہ سے جس طرح بغیر اعراب کے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے پر قادر تھے۔ اس طرح وہ قرآن مجید کو پڑھنے وقت صحیح جگہ پر وقف کرتے تھے اور ان سے معنی میں کوئی غلطی واقع نہیں ہوتی تھی لیکن جب اسلام کا پیغام عرب کے اور ان سے معنی میں کوئی غلطی واقع نہیں ہوتی تھی لیکن جب اسلام کا پیغام عرب کے

باہر پہنچا اور عربی زبان سے ناواقف لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو معانی سے لاعلمی کی وجہ سے وہ غلط جگہ پر وقف کرنے گئے' اس لئے اس وقت کے علاء نے قرآن مجید کی آیات پر رموز او قاف لگانے کی ضرورت محسوس کی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر امام احمد بن بحیلی الشعلب النحوی المتوفی 291 مع نے کتاب الوقف والا تبداء کے نام سے کتاب کھی۔ اس طرح تیسری صدی ججری میں قرآن مجید کی آیات پر رموز او قاف لگائے گئے۔

قرآن مجیدی آیات پر وقف کرنے کی اصل ہیہ حدیث ہے۔ امام طحاوی روایت کرتے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ ایک برے عرصہ تک ہمارا یہ معمول رہا کہ ہم میں ہے کوئی مخص قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان لے آتا تھا' سیدنا حضرت مجر صلی اللہ علیہ و سلم پر کوئی سورت نازل ہوتی' ہم اس سورت کے حال اور حزام کا علم حاصل کرتے کہ اس سورت میں کمال کمال وقف کرنا چاہئے جس طرح تم آج کل قرآن کا علم حاصل کرتے ہو' اور اب ہم یہ وقف کرنا چاہئے جس طرح تم آج کل قرآن کو پڑھ لیتے ہیں' سورہ فاتحہ سے لیکر آخر وکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لانے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں' سورہ فاتحہ سے لیکر آخر تک قرآن پڑھتے ہیں اور ان میں سے کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ قرآن نے کس چیز کا علم ویا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے'۔اورنہ اس کو یہ بتا ہوتا ہے ۔کہ قرآن کی تیوں میں کس کی ویٹ کرنا چاہئے (شرح مشکل الافار ج 4 ص 85 مطبوعہ بیروت 1415ھ)

وقف کی پانچ مشہور اقسام ہیں

وقف لازم۔ وقف مطلق۔ وقف جائز المرخص بوجہ اور المرخص ضرورہ ان کی تعریفات اور مثالیں حسب ذیل ہیں۔

(وقف لازم) اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ وقف نہ کیا جائے اور ملا کر پڑھا

جائے تو الیا بھی لازم آئے گا جو اللہ کی مراد نہیں ہے۔ اس کی مثل یہ ہے و ما ھم بمومنین © یخدعون الله(القره 9 - 8)(وه منافق) مومن نہیں ہیں وه اللہ کو دحوکا دیتے ہیں۔

اگر اس جگہ بمومنین پر وقف نہ کیا جائے اور اس کو معدعون اللہ کے ساتھ ملاکر پڑھا جائے تو یہ معنی ہو گا' وہ منافق اصلے مومن نہیں ہیں جو اللہ کو دھوکا دیں' حالانکہ مرادیہ ہے کہ وہ مطلقاً" مومن نہیں ہیں۔

(وقف مطلق) وہ ہے جس کو ملائے بغیر ابتداء پڑھنا مستحن ہو' اس کی مثل یہ ہے ولیبدلنہ من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشر کون بی شیئ (النور: 55) الله' ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور امن سے بدل دے گاوہ میری عبادت کریں گے اور میرے ماتھ کی کو شریک نہیں قرار دیں گے۔

پہلے جملہ میں اللہ تعالی کے فعل کا بیان ہے اور دو سرے جملہ میں بندوں کے فعل کا بیان ہے اس کئے ان دونوں جملوں کو ملائے بغیر الگ الگ پڑھنا مستحن ہے کا بیان ہے ان دونوں جملوں کو ملائے بغیر الگ الگ پڑھنا اور پہلے جملہ یہ وقف جائز وہ ہے جس میں ایک جملہ کو دو سرے جملہ سے ملا کر پڑھنا اور پہلے جملہ پر وقف کر کے دو سرے کو ابتداء " پڑھنا دونوں طرح جائز ہو' اس کی مثال ہے آیت ہے۔

ولقد همت به وهم بها لولا ان را بربان ربه (يوسف: 24)

اگر هم بھا پر وقف کیا جائے تو معنی اس طرح ہو گاعزیز مصر کی عورت نے یوسف کے ساتھ برے فعل کا قصد کیا اور یوسف نے اس عورت سے اجتناب کا قصد کیا اگر یوسف نے اس عورت سے اجتناب کا قصد کیا اگر یوسف نے زنا کی برائی پر اپنے رب کی برہان کا مشاہدہ نہ کیا ہو تا تو وہ اس برائی بیں جتلا ہو جاتے اور اگر «هم بھا کے بعد والے جملہ سے ملا کر پڑھا جائے تو معنی اس طرح ہو گا۔

عزیز مفرکی عورت نے یوسف کے ساتھ برے نعل کا قصد کیا اگر یوسف نے اس فعل کی برائی پر اللہ کی بربان کا مشاہدہ نہ کیا ہو تا تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ

برے فعل کا قصد کر کیتے۔

واضح رہے کہ ہم کا درجہ عزم سے کم ہوتا ہے ہم کا معنی ہے کسی فعل کا قصد کیا جائے اور اس میں اس فعل کو نہ کرنے کا بھی پہلو ہو' اور عزم کا معنی ہے کسی فعل کو کرنے کا پختہ قصد ہو اور اس میں اس فعل کو نہ کرنے کا پہلو بالکل نہ ہو (اس کی وضاحت لا تعزموا عقدۃ النکاح البقرہ 235 کے تحت تغییرا تشیان ج ص 1075 میں ملاحظہ فرائے)

المرخص بوجہ بس میں ایک وجہ سے وقف کرنا اور دو سری وجہ سے ملا کر پڑھنا جائز ہو اس کی مثل میہ آیت ہے۔

اول کا الذین اشتروا الحیاوة الدنیا بالاخرة فلا یخفف عنهم العذاب (البقره 86) یمی وه لوگ ہیں جنموں نے آخرت کے بدله دنیا کی زندگی خریدی تھی سو ان کے عذاب میں تخفیف نمیں کی جائے گی۔ فلا یخفف عنهم العذاب پہلے جملے کے لئے بہ منزلہ سبب اور جزاء ہے اور اس کا نقاضا ملا کر پڑھنا ہے۔ اور لفظ فاء ابتداء کو چاہتا ہے اس لئے پہلے جملہ پر وقف کر کے فلا یخفن سے ابتداء پڑھنا بھی جائز ہے۔

المرخص ضرورہ = جو لفظ یا جو جملہ پہلے لفظ یا جملہ سے مستغنی نہ ہو اور اس میں اصل ملا کر پڑھنے کر پڑھنا کین مسلسل پڑھنے کی وجہ سے انسان کا سانس ٹوٹ جائے اور وہ ملا کر پڑھنے کی بجائے ٹھر جائے تو اس کی اجازت ہے اور دوبارہ ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی مثل یہ آیت ہے۔

الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء (البقره 22) جس ذات نے تمارے کے زمین كو فرش اور آسان كو چست بنایا اور آسان سے پائی اتارا۔

ازل من الماء میں ازل کی ضمیر الذی کی طرف لوث رہی ہے اس لئے یہ جملہ بہلے جملہ مستغنی نہیں ہے اور ان کو ملا کر پڑھنا چاہئے لیکن آگر طول کلام کی وجہ

ا کا سانس ٹوٹ جائے اور وہ والسماء بناء پر وقف کرے تو اس کو اجازت الم الم اللہ بناء پر وقف کرے تو اس کو اجازت الم اللہ بناء کو اللہ بڑھنے سے بھی اس کا معنی سمجھ میں آ جا آ ہے۔

جب جو ملاکر پڑھنا ضروری ہے اور وقف کرنا جائز نہیں ہے یہ وہ کلام ہے۔ جو شرط اور جزاء پر مشمل ہو شرط اور جزاء کو ملاکر پڑھنا ضروری ہے اور شرط پر وقف کرنا جائز نہیں ہے یا کلام مبتداء اور خبر پر مشمل ہو تو مبتداء پر وقف کرنا صحح نہیں ہے۔ اس طرح موصوف پر وقف نہ کیا جب اس کی مثال ہے ہے۔

وما يصل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهداللَّه من بعد ميثاقع البقره= 27 - 26) اور الله صرف فاسقول كو ممراه كرما ہے جو الله كے عمد كو يكا كرنے كے بعد تورُ ديتے ہيں اس آيت ميں الذين ينقضون الفاسقين كي صفت ہے۔ اس لئے ان كو ملا كر پڑھا جائے۔

رموز او قاف کی تفصیل حسب ذیل ہے

م= وقف لازم ط= وقف مطلق

سکتہ = اس طرح نھمرا جائے کہ سانس نہ ٹوٹے ' پورے قرآن مجید میں صرف سات جگہ یہ علامت ہے ندکورہ الصدر علامات پر وقف کرنا ضروری ہے

لا= جب 5 اور کے بغیر "لا" ہو تو ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی مثال یہ آیت ہے=ولما جاء ھم کتب من اللّه مصدق لما معھم وکانوا من قبل بسنفنحون علی الذین کفروا(البقرہ= 89 - 88)

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آگئ ، جو اس کی تقدیق کرنے والی ب جو ان کے پاس (اصلی آسانی کتاب) ہے حالانکہ وہ (یمود) اس سے پہلے (اس کتاب اور صاحب کتاب کے وسیلہ ہے) کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔ وکانوا' من قبل کا جملہ' مابقہ جملہ کی «هم" ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے اور حال

اور ذوالحال میں فصل نہیں ہوتا اس لئے یہاں ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ حسب ذیل مقامات پر وصل کر کے پڑھنا اولی ہے

ز= وقف مجوز

ج= زوقف جائز و مجوز

ت= وقف کا قول ضعیف ہے

صلی = وصل کر کے پڑھنا اولی ہے اور جہاں وقف لکھا ہو اس کا معنی ہے وقف کرنا اولی

صل= ملاؤ

5= اس كا مطلب ہے اس كے وقف يا وصل ميں اختلاف ہے

= وقف اور وصل دونول جائز ہیں۔

ج= وقف كرنا جائز ہے

ص= وقف کی رخصت ہے۔

قرآن مجید میں جب ایک مضمون ختم ہوجاتا ہے تو وہاں رکوع کی علامت "ع" کھی ہوتی ہے قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں 'یہ معلوم نہیں ہو سکا اس کی ابتداء کہ اور کیسے ہوئی۔ قرآن مجید میں سورتوں کے اساء اور آیتوں کی تعداد لکھنے کا بھی رواج نہیں تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس کا بہ کثرت' رواج ہے اور علماء سلف کی اتباع کرنا اولی ہے (تفسیر القرآن ج 7 ص 451 مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت' 1385 ھ)

فاوی عالم گیری میں ندکور ہے= قرآن مجید میں سورتوں کے اساء اور آیتوں کی تعداد لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر چند کہ یہ ایک نیا کام ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہی اور کتنے ہی کام نے ہیں اور بدعت حسنہ ہیں اور کتنی چیزوں کا حکم زمان اور مکان کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے(فاوی عالمگیری ج 5 323 ص مطبوعہ بولاق مصر) مطبوعہ بولاق مصر)

# مضامين قرآن كاخاكه ايك نظرمين

| 30   | قرآن مجید کے پارے             | -1  |
|------|-------------------------------|-----|
| 114  | قرآن مجید کی سورتیں           | -2  |
|      | قرآن مجید کی آیتیں ابن عباس   | -3  |
| 6616 | کی روایت کے مطابق             |     |
| 1000 | امر                           | -4  |
| 1000 | ىنى                           | -5  |
| 1000 | <i>وعز</i>                    | -6  |
| 1000 | وعير                          | -7  |
| 1000 | فقص و اخبار                   | -8  |
| 1000 | عبرو امثال                    | -9  |
|      | حرام و حلال                   | -10 |
| 500  | وعا                           | -11 |
| 100  |                               |     |
| 12   | منسوخ الحكم آيات(باعتبار شرت) | -12 |

#### بسم الله الرحمن الرحيم مى اور مدنى سورتوں كى شناخت

کی اور مدنی آیات اورسورتوں کے بارے میں (اہل علم) لوگوں کی تمن اصطلاحیں ہیں۔ جن میں سے زیادہ مشہور اصطلاح ہے ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ ہجرت نبوی سے پہلے نازل ہوا وہ کمی ہے اور ہجرت کے بعد جس قدر قرآن نازل ہوا(وہ مدنی ہے) خواہ کمہ میں ہوا ہو یا مدینہ منورہ میں فتح کمہ کے موقعہ پر ہو یا حجتہ الوداع کے یا کسی سفر کے دوران میں اس کا نزول ہوا وہ تمام صورتوں میں مذنی کملائے گا۔

دو سری اصطلاح میہ ہے کہ تکی اس کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی خواہ ہجرت کے بعد ہی اس کا نزول کیوں نہ ہوا ہو۔

اور مدنی وہ ہے جس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس اصطلاح کے اعتبار ہے ایک واسطہ علیہ میں ہوا۔ اس اصطلاح کے اعتبار ہو گا اور نہ علیہ کا اطلاق ہو گا اور نہ مانی کا۔ منی کا۔

اور تبسری اصطلاح ہے ہے کہ عمی وہ سورت یا آیت ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہے۔ اور مدنی وہ ہے جس کے مخاطب اہل مدینہ نھسرے۔

قاضی ابو بحر اپنی کتاب "انتظار" میں لکھتے ہیں کی اور مدنی کی معرفت میں صرف صحابہ کرام اور آبعین (رضی اللہ تعالی عنم الجمعین) کے بیان کو ہی مدار بنایا جا سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی قول وارد نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ اس پر مامور نہ تھے اور نہ اللہ تعالی نے اس چیز کا علم امت کے فرائض سے قرار دیا ہے۔

اوراگر قرآن مجید کے بعض حصول کے متعلق علماء پر بیہ معلوم کرنا واجب ہے کہ ان میں سے ناسخ کون ہے اور منسوخ کون؟ تو بیہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرج ارشاد کے علاوہ اور ذرائع سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

### مکی اور مدنی کی شناخت کے فوائد

کمی اور مدنی کی معرفت کے بہت فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔

اور دو سرا فائدہ یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی ترتیب اور آیات کے متاخر و متقدم ہونے کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور بعض صحابہ جن میں سے حضرت علی عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهم الجمعین سرفہرست ہیں اس چیز (کمی اور مدنی کی شناخت) کو بہت اہمیت دیتے تھے۔

### مکی اور مدنی کی علامات

علماء کرام نے مکی اور مدنی سورتوں کی پہچان کے سلسلے میں سچھ علامات ذکر کی ہیں ان میں سے بعض درج ذیل ہیں

ایک طامت سے کہ جس سورت میں "یا ایھا الناس"کے الفاظ کے ساتھ خطاب ہوا اور یا ایھاالذین آمنوا کے ساتھ نہ ہو وہ کی ہے(البتہ سورت جج میں اختااف نے)

دو سری علامت سے کہ جس سورت میں ''کلا'' وارد ہوا ہے وہ مکی ہے اور تمیسری علامت سے کہ جس سورت میں حضرت آدم علیہ انسلام اور اہلیس کا ذکر ؛و دہ مکی ہے سوائے سورت بقرہ کے

اور چوتھی علامت سے کہ جس سورت میں منافقین کا ذکر ہو وہ مدنی ہے۔ البتہ ورت منکبوت اس سے مشتنیٰ ہے۔

اور ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہ بن سورتوں میں قرون بن سورتوں میں قرون بن سورتوں میں قرون بن سورتوں میں قرون بنابقہ کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ اور جن سورتوں میں قرون بنابقہ کا ذکر ہے وہ مکی ہیں۔

قرآن مجید کی کل ایک سو چودہ سور تیں ہیں جن میں سے انتیں سور تیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے والی سور تیں ہیں ہیں

سورت بقرہ 'آل عمران' سورت النساء' سورت المائدہ' الانفال' التوبہ' الرعد' الحج' النور' الاحزاب' سورہ محمد' سورہ فتح' سورہ حجرات' سورہ حدید' سورہ مجادلہ' سورہ حشر' سورہ متحنہ' سورہ صف سورہ جعہ' سورہ منافقون' سورہ تغابن 'سورہ طلاق' سورہ تحریم' سورہ قیامہ' سورہ زلزلہ' سورہ قدر' سورہ نفر' سورہ فلق' سورہ ناس ان مرنی سورہ ن کا علاوہ باتی تمام سور تیں کی ہیں

حضری اور سفری آیات اور سورتول کا بیان حضری:ده آیات جن کا نزول شهر میں ہوا

سفری: وه آیات جو سفر میں اتریں

مثالیں ۔ حضری آیات یعنی وہ آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ یا مدہنہ قیام کی حالت میں ازیں ان کی مثالیں چونکہ اصل ہونے کے اعتبار سے بکخرت موجود جی طالت میں ازیں ان کی مثال پیش کرنے کی حاجت نہیں ہے البتہ سفری آیات کی مثال بیش کرنے کی حاجت نہیں ہے البتہ سفری آیات کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں جو حسب زمیل ہیں۔

سنری آیات اور سور تیں بعنی وہ جو کمہ اور مدینہ کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی سفر کے دوران نازل ہو کیں ان میں سے ایک سورت الماکدہ میں واقع آیت تیم ہے جس کی ابتداء" یا ایھا الذین آمنوا اذا قمنم الی الصلوة (الایه) سے ہوتی ہے سورہ الماکدہ آیت نمبر 6 اے ایمان والوں جب نماز کے لئے (کھڑے

کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ان میں ایک آیت تحویل قبلہ ہے۔
صیفی کی مثال: - آیت کالہ ہے (یسنفنونک قبل الله یفنیکم فی الکلاله)
آیت نمبر 176 سورہ النساء کے آخر تک۔ اس آیت کے بارے میں صحح مسلم میں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک میں ہے۔

شتائی کی مثال: - سورہ النور میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے۔ ان الذین جاء وا بالافکاللہ تعالی کے قول۔ (ورزق کریم) تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہ یہ موسم سرما میں نازل ہوئی۔ اللہ انہوں کے بیان کیا ہے۔ کہ یہ موسم سرما میں نازل ہوئی۔ اللہ علی عظم ریتا ہے کہ پوچھتے ہیں فرما دیجئے اللہ عمیں تھم ریتا ہے کاللہ (کی میراث میں)

2- نور آیت نمبر ۱۱ بے شک جو لوگ (ام المومنین صدیقہ پر) کھلا بہتان لائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کاکون ساحصہ نازل ہوا

قرآن مجید کے سب سے پہلے نازل ہونے والے حصہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ان میں سے پہلا قول اور بھی صحیح ہے کہ سب سے پہلے "اقراء باسم ربک" نازل ہوئی امام بخاری مسلم اور دیگر محد ثمین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کیا آپ بیان فرماتی ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروی کی ابتداء سے خوابوں سے ہوئی مضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعیر روشن صبح کی طرح ظاہر ہو جاتی۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنائی کی محبت پیدا کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جاکر تنائی میں عبادت کرنے گئے گئی کئی دن غار میں رہتے اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جاکر تنائی میں عبادت کرنے گئے گئی گئی دن غار میں رہتے اور جتنے دن وہاں رہنے کا ارادہ ہو تا استے دنوں کا سامان خوردونوش ساتھ لے جاتے اور جتنے دن وہاں رہنے کا ارادہ ہو جاتیں) توحضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس

ہونے کا (تمارا ارادہ) ہو یہ آیت ذوا لحلیف کے مضافات میں "ذات الجیش" کے مقام پر اتری پر نازل اورایک کے قول کے مطابق البیداء جو ذوا لحلیف ہی کا نام ہے کے مقام پر اتری اور یہ مقام مدینہ کے قریب مکہ سے آتے ہوئے راستہ میں پڑتا ہے۔ ہر صورت اس آیت کا نزول غزوہ المد یسیح سے واپسی پر اس وقت ہوا جب لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے صحیح روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے ای طرح مروی ہے

دو سری مثال سورہ الفتح ہے -حاکم نے روایت کیا ہے -کہ سورہ الفتح کا نزول مقام "
کراع الغمیم" میں ہوا تھا۔ یہ ایک وادی کا نام ہے -اس وادی اور مدینہ کے در میان
ایک سو ستر میل کا فاصلہ ہے جبکہ مکہ سے تقریبا" تمیں میل اور عسفان سے تمین میل
کے فاصلہ پر واقع ہے۔

# منبيهه تقسيم نزول قرآن

مکان کے اعتبار سے قتمیں۔ مکان کے اعتبار سے نزول قرآن کی حسب ذیل قشمیں ہیں:۔ کی منی مفری اور سفری زمان کے اعتبار سے فشمیں زمان کے اعتبار سے فشمیں

زمانہ کے اعتبار سے آیات اور سورتوں کی قشمیں درج ذیل ہیں:۔ لیلی' نہاری' صیفی' شتائی

لیلی:۔جو رات میں نازل ہو کیں۔

نهاري: - جو دن ميس اترس -

صیفی - جو موسم گرما میں اتریں -

شتائی: بن کا نزول سردیوں میں ہوا۔

مثالیں:۔نماری کے امثلہ اصل ہونے کے ناطے بے شار ہیں جو مختاج بیان سیس لیل

آر اور چیزیں لے جاتے ای دوران غار حرا میں اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی فرشتے نے آکر آپ ہے کما''اقراء'' (پڑھے) آپ نے فرمایا''میں پڑھنے والا نہیں ہوں'' حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے بتالیا کہ پھر فرشتہ نے زور سے گلے لگا کر مجھے تھکادیا پھر مجھے چھوڑ کر کما''پڑ ہے'' میں نے کما میں پڑھنے والا نہیں ہوں' حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بعنل گیر ہوا حتی کہ مجھے تھکا دیا پھر مجھے چھوڑ کر کما''پڑ ہے'' میں نے کما' میں پڑھنے والا نہیں ہوں حضور فرماتے ہیں فرشتہ تیری بار مجھے پکڑ کر بعنل گیر ہوا حتی کہ مجھے جھوڑ کر کما'' اقرا باسم ربک الذی خلق کے حلق حتی کہ مجھے تھکا دیا' پھر مجھے چھوڑ کر کما'' اقرا باسم ربک الذی خلق خلق خلانسان من علق افراء وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان من علق آب افراء وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان من علق آب نے نہر 2 تا 5 (اپنے رب کے نام سے پڑھے جو خالق ہے مالم یعلم سورہ العلق آبت نمبر 2 تا 5 (اپنے رب کے نام سے پڑھے جو خالق ہے شام نے نام نے کرہ گوشتہ کے لو تھڑے سے پیدا کیا پڑ ہے' آپ کا رب سب سے نیادہ شمل بیا تی کھیا سے کھنا سکھایا اور انسان کو وہ باتیں بتا میں جو وہ نہیں جانا کہ آب

رو سرا قول یہ ہے کہ سب سے پہنے سورہ "یا ابھاالمدثر" نازل ہوئی شیمین نے ابوسلمہ بن عبدالر تمن سے روایت کی ہے ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ (رضی اللہ عنہ) سے پوچھا کہ قرآن کا کونیا حصہ پہلے نازل ہوا حضرت ببر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرایا کہ "یا ابھا المدثر" میں نے کہا" یا" اقراء باسم ربکہ یہ بن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تم سے وہ بات بیان کرتا وں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نے خوت نشین ہوا تھا جب میں نے یہ محت پوری کر لی تو میں وادی کے وامن میں چلا گیا(اچانک کسی نے ججھے آواز دی) میں مدت پوری کر لی تو میں وادی کے وامن میں چلا گیا(اچانک کسی نے ججھے آواز دی) میں انسانی تو اچانک ججھے جرائیل علیہ السلام نظر آئے جس سے جھے پر کیکی طاری ہو گئی اور انسانی تو اچانک ججھے جرائیل علیہ السلام نظر آئے جس سے جھے پر کیکی طاری ہو گئی اور میں ضد یجہ (رضی اللہ تعالی عنها) کے پاس آیا۔ اور میں نے کما ججھے کہڑے او رہماؤ اہل

زیادہ مشہور جواب ہے کہ (حدیث جابر میں) یمال اولیت سے تھم انذار (عذاب خداوندی سے ڈرانے) کی خاص اولیت مراد ہے بعض لوگوں نے اس کی تعبیراس طرح بھی کی ہے۔ کہ "نبوت" کے بارے میں سب سے پہلے"اقر اباسم ربک" نازل ہوئی ہے اور "رسالت" کے لئے سب سے پہلے(یاایہ اللہ دثر) نازل ہوئی ہے اور یہ قوی اور عمدہ جواب ہے۔

بعض حفرات نے اس تعارض کا یہ جواب ویا ہے کہ ساکل کا سوال کال سورت کے نازل ہونے کے بارے میں تھا۔ لنذا حفرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے پہل جو سورہ مکمل نازل ہوئی وہ سورہ (المدش) تھی اور اس وقت تک سورہ "اقراء" کمل نازل نہیں ہوئی تھی کیونکہ سورہ" اقراء" میں سب ہے پہلے اس کا ابتدائی حصہ نازل ہوا ہے (لنذا سورہ مدش کی اولیت مطلقاً" اقراء کی اولیت کے معارض نہ ہوئی) اس قول کی تائید خود حفرت جابر کی ایک اور روایت ہے ہوتی ہے۔ جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجی رک جانے کے زمانہ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا تھا اچانک میں نے ایک آواز سی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے ورمیان ایک کری پر جیشا ہوا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور گھرواپس پنچا اور میں نوف زدہ ہو گیا اور گھرواپس پنچا اور میں نوف زدہ ہو گیا اور گھرواپس پنچا اور میں نوف اللہ غانہ ہے کہا اڑھائی (یا اٹھاؤ انہوں نے جمعے کپڑا اڑھائی انہوں نے جمعے کپڑا اڑھائی انہوں نے جمعے کپڑا اڑھائی (یا اٹھا المدشر)

اس کئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ"وہ فرشتہ جو غار حراء میں میرے پاس آیا تھا"اس بات پر صریح ولالت کرتا ہے کہ بیہ قصہ بعد میں واقع ہوا۔ اور غار حراء کا واقعہ جس میں (اقراء باسم ربک) کا نزول ہوا ہے پہلے کا واقعہ ہے مصنف کتا ہے کہ یہ جواب اس باب میں دلیل کے حوالمہ سے زیادہ درست ہے۔

اور بعض نے یہ جواب دیا ہے۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات قیاس سے کسی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں ہے اس لئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی کی بات بر مقدم ہے اور یہ تمام جوابات میں خوبصورت جواب ہے۔

تیرا قول بہ ہے کہ سب سے پہلے"سورہ الفاتحہ" نازل ہوئی اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بیعق نے (کتاب الدلائل) میں روایت کیا ہے لیکن علاء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ سہ حدیث مرسل ہے اور یہ بھی اختال ہے کہ اس میں"سورہ الفاتحہ" کے"اقراء" کی سورت کے نزول کے بعد نازل ہونے کی خبردی گئی ہو۔

چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے"بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم" نازل ہوئی
 ہوئی

لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس کو ایک مستقل قول قرار دینا صحح نہیں اس لئے کہ کسی سورت کے نازل ہونے کے وقت یہ بات بھی ضروری ہے کہ بسم اللہ اس کے ساتھ ہی نازل ہو۔

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کے بارے اور اقوال بھی ہیں لیکن سند کے اعتبار سے ان میں شوت بہم شمیں پہنچنا اور آگر ان کی سند فراہم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تاویل یوں کی جائے گی کہ اس میں لفظ من "مقدر ہے تقدیر عبارت اس طرح ہو گی کہ "من اول مازل"

#### اوائل مخصوصه

(یعنی وہ آیات جو خاص خاص معاملات کے بارے میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں) ہیں) کہ معظمہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ "اقراء باسم ربک" ہے اور مینہ طیبہ میں سب سے پہلے بازل ہونے والی سورت "البقرہ" ہے اور بعض نے کما اور مینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت "البقرہ" ہے اور بعض نے کما ، "ویل للمطففین" ہے

2- اور سب سے آخری سورت مکہ میں نازل ہونے والی "وسورہ المومنون" ہے اور مدینہ میں سب سے آخر میں "سورہ براہ" نازل ہوئی ہے۔

4- شراب کے بارے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی اللہ تعالی فرما آ ہے۔ (بسلونک عن الخصر والمیسر) آیت نمبر 219 سورہ البقرہ (لوگ آپ ہے۔ (بسلونک عن الخصر والمیسر) آیت نمبر 219 سورہ البقرہ (لوگ آپ ہے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں

5- امام بخاری رحمته الله علیه نے روایت کی ہے که سب سے پہلے جس سورت میں آیت سجدہ"نازل ہوئی وہ "النجم" ہے

6- کھانوں کے بارے میں سب سے پہلے کمہ میں (سورہ الانعام کی آیت) (قبل لا اجد فیما اوحی الی محر ما) کازل ہوئی آیت نمبر 145 فرا دیجئے میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف کی گئ کوئی حرام کی گئ چیز جو وہ کھائے اور مدینہ منورہ میں پہلے سورہ البقرہ کی آیت (انعا حرم علیکم المینه) کا نزول ہوا (آیت نمبر 173) اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا مردار۔

### سب سے تاخر میں کس حصہ قرآن کا نزول ہوا؟

ا- قرآن مجید میں سب سے آخری نازل ہونے والی آیت کونسی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت (بسنفنونک قبل الله یفنیکم فی الکلاله) ہے (صحیح بخاری و مسلم)
" آپ سے تکم پوچھے ہیں فرما دیجئے اللہ شہیں تکم دیتا ہے کاللہ (کی میراث میں)

2- الم بخاری حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے کہ سب سے آخر میں جس آیت کا نزول ہوا وہ آیت "ریوا" ہے اور آیت" ربا" سے الله تعالی کلیہ قول (یا ایھا الذین امنوا اتقوالله و ذروا مابقی من الربوا) مراد ہے (سورہ البقرہ آیت نمبر 278) اے ایمان والو الله تعالی سے ورو اور چھوڑ دو جو باتی رہ گیا ہے سود میں سے

3- اور ایک قول سے بھی ہے کہ سب سے آخر میں آیت "واتقوا یوما تر جعون فیم الله"نازل ہوئی سورہ بقرہ آیت نمبر 281 اور اس دن سے ورو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

4- سعید ابن المسیب بیان کرتے ہیں کہ "آیت دین" سب سے آخر میں نازل ہوئی امام سیوطی نے فرمایا یہ حدیث مرسل اور صیح الاسناد ہے۔

قول ٹائی اور اس کے بعد والی آیت میں سے کسی ایک آیت کے سب سے آخر میں نازل ہونے کا جو اختلاف پایا جا تا ہے (اس میں کوئی منافات نہیں) ان کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کماجائے کہ مصحف میں جس ترتیب کے ساتھ یہ آئیس ورج بیں ان کو ویکھنے سے ظاہر ہو تا ہے کہ ان کا نزول ایک دفعہ میں ہوا ہے ہیں ہرایک پر صادق آئے گا کہ یہ اپنے ماسوا کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہوئی اس وقت قول اول کی یہ تاویل کریں گے کہ فرائض اور ادکام کے بارہ سب سے آخر میں نازل ہوتی اس وقت نول اول کی یہ تاویل کریں گے کہ فرائض اور ادکام کے بارہ سب سے آخر میں نازل بو تا ہوئے کہ نول اول کی یہ تاویل کریں گے کہ فرائض اور ادکام کے بارہ سب سے آخر میں نازل بو تا ہو تا ہو تا کہ دینکہ آیت) ججۃ الوداع کے سال عوفہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول 'الیوم اکملت لکم دینکہ آیت) ججۃ الوداع کے سال عوفہ کے دن نازل ہوا تھا اور اس آیت کا ظاہر مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے نزول سے پہلے کہ دن نازل ہوا تھا اور اس آیت کا ظاہر مطلب بھی یہ ہو ہے۔ ہوں اور آیت کی بارے میں آیا ہے کہ ان کا نزول اس آیت کے بعد ہوا ہے۔

علماء نے اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے اس کی بیہ تاویل بیان فرمائی ہے۔ کہ اکمال دین سے مراد میہ ہے کہ مسلمانوں کا دین ان کو بلدالحرام میں برقرار رکھنے اور

مشرکین کو وہاں سے جلا وطن کرنے کے ساتھ کمل ہوا حتی کہ مسلمانوں نے مشرکین کی شرکت اور خلط ملط کے بغیر فریضہ حج کی ادائیگی کی اس بات کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالی کے قول سے بھی ہوتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ "پہلے مشرک اور مسلمان سب ایک ساتھ مل کر حج کیا کرتے تھے۔ پھر جس وقت سورہ برأہ اتری تو اس وقت مشرکوں کو بیت الحرام سے نکال باہرکیا اور مسلمانوں نے اس طرح پر حج کی ادائیگی کی کہ بیت الحرام میں کوئی مشرک ان کے ساتھ شریک حج نہ تھا اور یہ بات انعام باری تعالی کو کمیل بنانے والی تھی جیسا کہ اللہ رب شریک حج نہ تھا اور یہ بات انعام باری تعالی کو کمیل بنانے والی تھی جیسا کہ اللہ رب العزت نے" واتحمت علیکم نعمتی "ارشاد فرما کر اس کا اظمار کیا ہے۔

# نزول کے اعتبار سے آخری آیات اور سور توں کے بارہ میں دیگر اقوال کا بیان اور ان کا جواب

امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے الی آیات اور سورتوں کے بارے میں کہ جن میں ہرایک کے متعلق وارد ہوا کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے بست سے علماء کے (سابقہ اقوال کے علاوہ مزید) اور اقوال بھی ذکر کئے ہیں ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں سورہ اذا جاء نصر اللّه والفتح نازل ہوئی ہے دوسرے قول کے مطابق سورہ الماکدہ کا نزول سب سے آخر میں ہوا تیمرا قول یہ ہو کہ لقد جاء کم رسول من انفسکم کی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی چوتھا تول سورہ اللّه کے مبارے میں اور پانچوال قول سورہ براُہ کے سب سے آخر میں نزول کے متعلق ہے۔

جواب امام بیعتی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اختلاف صحیح ہوں تو ان کو باہم یوں جمع کر کے جواب مام بیعتی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اختلاف صحیح ہوں تو ان کو باہم یوں جمع کر کتے ہیں کہ ہر مخص نے اپنے علم کے موافق جواب دیا ہے۔ قاضی ابو بکر''الانتھار'' میں لکھتے ہیں۔

کہ ندکورہ اقوال میں سے کوئی قول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یک مرفوع شیں

ے ہر مخص نے جو کچھ کما اپنے قیاس اور غلبہ ظن کی بناء پر کما ہے۔
پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہر مخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن یا آپ کے ایام علالت سے تھوڑا عرصہ پہلے جو چیز سب سے آخر میں سی اس کو بیان کر دیا اور دو مرے مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس کے بعد بچھ اور ساجے پہلے مخص نے شاید نہ سنا ہو۔

### سبب نزول کی معرفت

نزول قرآن کی دو قشمیں ہیں ایک قشم وہ ہے جو ابتداء" (یعنی بغیر کسی سوال اور واقعہ کے بنال ہوئی ہوئی ہے۔ اور دو سری قشم وہ ہے جو کسی واقعہ یا سوال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور دو سری قشم وہ ہے جو کسی واقعہ یا سوال کے بعد نازل ہوئی ہے۔

علماء مفرین نے قسم عانی میں تعبیج کر کے خاص اس موضوع پر کتابیں لکھیں ہیں ، جن میں تلاش بسیار اور بڑی محنت و کاوش کے بعد ایسی آیات کہ جن کا نزول کسی سوال یا کسی واقعہ کہ بعد ہوا ان تمام آیات کو ان کے سبب نزول کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یوں تو آیات کے سبب نزول کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں سے سب نزول کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ شمرت حافظ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب "لباب النقول فی اسباب النزول" کو حاصل ہوئی۔

#### سبب نزول کی معرفت کے فوائد

اں فن (معرفت اسباب نزدل) کے بہت عظیم فوائد ہیں 1- حکم کے مشروع ہونے کی حکمت کا علم 2- معانی قرآن کے سمجھنے کے لئے ایک قوی طریقہ اساب نزول کا علم ہے

2- معانی قرآن کے سمجھنے کے لئے ایک قوی طریقہ اسباب نزول کا علم ہے کیونکہ سبب کے علم سے مسبب کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔

سبب نزول کی معرفت کے بغیر قرآن کے معانی سیحصنے میں جو البحن پیدا ہوتی ہے اور بعض تو سبب نزول سے واتفیت کے بغیر آیت کی تفیر کر سکنا منصوت ناممکن ہوتا

ہے بلکہ آدمی نغزش کاشکار ہو جاتا ہے الندا اس فن کی اہمیت جانے کے لئے یہاں دو واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔

مروان بن الحكم نے جب اللہ تعالى كا يہ قول" لا تحسبن الذين يفر حون بما اتوا" (آل عمران 188) پڑھا تو ان كو اس كا معنى سجھنے ميں مشكل پيش آئى انہوں نے خيال كياكہ اس آيت كريمہ كا معنى تو يہ ہواكہ اگر كوئى فخص اس چيز پر خوش ہو جو اس كو عطا ہوئى۔ اوراس نے يہ پند كياكہ جو كام سزا كے قابل اس نے نہيں كيا ہے اس پر بھى اس كى تعريف ہو تو ايسے تمام لوگوں كو ہم عذاب ديں گے۔

مروان نے اس آیت کا جو مطلب لیا وہ آیت کے ظاہر کو دیکھنے سے اگرچہ صحح معلوم ہو تا ہے لیکن اس کا حقیق منہوم اور ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمما کے اس آیت کا شان نزول بیان کرنے سے واضح ہو تا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے بیں نازل ہوئی تھی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی چیز پوچھی تھی۔ انہوں نے اصل جب چھپا لی اور کوئی اور بات بتادی اور آپ پر یہ ظاہر کیا جو بچھ آپ نے دسلم دریافت فرمایا تھا۔ وہی ٹھیک بتایا ہے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سرخرو اور قابل ستائش بن گئے تھے اس روایت کو شیمین نے بیان کیا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عمان بن مطعون اور حضرت عمرو بن معد کمرب رضی اللہ تعالی دوسرا واقعہ حضرت عمان بن مطعون اور حضرت عمرو بن معد کمرب رضی اللہ تعالی عنمم کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں حضرات شراب کو مباح قرار دیتہ تھے اور اپنے اس موقف پر آیت کریمہ '' لیسس علی اللہیں امنوا و عصلو الصلحت حضاح فیما طعموا''(آیت ماکدہ 39) سے استدلال کرتے تھے۔

اگر ان کو آیت ندکور کا سبب نزول معلوم ہو تا تو ہر گز الیی بات نہ کتے۔
اس آیت کا سبب نزول سے تھا کہ کچھ لوگوں نے شراب کی حرمت کا تھم نازل ہونے کے وقت کہا" ان لوگوں کا کیا طال ہو گا جو شراب کو باوجود اس کے نجس ہونے کے وقت کہا" ان لوگوں کا کیا طال ہو گا جو شراب کو باوجود اس کے نجس ہونے کے چتے رہے ہیں اور اب وہ اللہ کے راستے ہیں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو گئے یا طبعی

موت سے مرگئے ہیں" چنانچہ ان لوگوں کی تسکین خاطر کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کو امام احمہ' نسائی اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی نقل کیا ہے۔

اورای تبیل سے اللہ تعالی کا بیہ قول "فاینما تولوا فتم وجہ الله" بھی ہے اس کے کہ اگر ہم اس کو لفظ کے ظاہر پر محمول کریں قو اس کا مقتفی بیہ ہو گاکہ نماز پڑھنے دالے پر سفر اور حضر کسی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب ہی نہیں اور بیہ بات خلاف اجماع ہے بھر جب اس کاسب نزول معلوم ہوا تو یہ واضح ہوا کہ یہ تھم باختلاف روایات سفر کے دوران میں نفل نماز کے متعلق ہے یا اس مخص کے بارے میں ہے روایات سفر کے دوران میں نفل نماز کے متعلق ہے یا اس مخص کے بارے میں ہے باعث اپنی رائے سے کام لے کرنماز اوا کر لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے۔ تو ان کے بارے یہ اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے۔ تو ان کے بارے یہ اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے۔ تو ان کے بارے یہ اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے۔ تو ان کی نماز درست ہو گئی۔

# نص میں لفظ کے عموم کا اعتبار کرنا چاہئے یا سبب نزول کے خاص ہونے کا؟

سبب زول کی بحث سے متعلق ایک اہم ترین مسلہ یہ ہے کہ علاء اصول (فقہ)
اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ نص میں کس امر کا اعتبار کرتا چاہئے لفظ کے عموم
کا یا سبب کے خاص ہونے کا؟ یعنی جب ہمیں ایک عکم شری پر مشمل آیت کا سبب
زول معلوم ہے۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ حکم شری اس سبب کے ساتھ جس
کے بارہ میں اس کا نزول ہوا ہے خاص ہو گایا کہ اس سبب کے علاوہ کوئی بھی وہ حکم
شامل ہو گا؟ ای بات کو علاء اصول عموم لفظ اور خصوص سبب کے اسلوب سے تعبیر
کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشہور اور زیادہ صبح بات ہی ہے کہ عموم لفظ کا
اختبار ہو تا ہے اور حکم کا شمول سبب خاص کے علاوہ کو بھی معتبر ہو گا۔ کیونکہ ایی ب

مگر باتفاق علماء ان کے احکام غیر اسباب کی طرف بھی متعدی ہوتے ہیں مثلا" آیت

ظمار سلمہ بن صخر کے متعلق نازل ہوئی تھی آیت لعان کا نزول ہلال بن امیہ کے بارے میں ہوا تھا" اور حد قذف" کا شان نزول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کو تھمت لگانے والوں کے بارے میں تھا گر بعد میں یہ احکام اورول کی طرف بھی متعدی ہو گئے اور جو لوگ عموم لفظ کا اعتبار ہی نہیں کرتے وہ ان آیتول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اور ان جیسی دیگر آیات میں بھی عموم کسی اور ولیل کی وجہ سے آیا ہے۔

#### حضرت حافظ سيوطى عليه الرحمه فرمات بين:-

عموم لفظ کو معتبر ماننے کی دلیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا مختلف واقعات میں ان آیات کے عموم سے حجت لانا ہے۔ جن کے نزول کے اسباب خاص تھے۔ اور میں ان آیات کے عموم سے حبال شائع اور ذائع تھا ہے طریقہ استدلال ان کے یہال شائع اور ذائع تھا

#### فنبيهم

یہ بحث اس لفظ کے بارے میں تھی جس میں کسی طرح کا عموم پایا جا آ ہے۔ اب رہی وہ آیت جس کا نزول کسی خاص شخص کے بارے میں ہوا۔ اوراس لفظ میں کوئی عموم نہیں ہے تو اس کا انحصار صرف ای شخص کے حق میں ہو گا جیسے اللہ تعالی کا قول وسیح نہا الا تقبی اللہ ی یوتی مالہ ینز کی (سورہ الیل آیت نمر 17 آ 18) اور اس سے (بہت) دور رکھا جائے گا۔ جس سے) بڑا پر بیز گار جو اپنا مال (اللہ کی راہ) میں دتا ہے۔

اس آیت کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ امیرالمومنین خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

ایک اور وہم اور اس کا ازالہ:۔ اگر کوئی فخص اس آیت کو قاعدہ کے تحت میں لانے کی غرض سے یہ وہم کرے کہ اس کا حکم بھی ہر ایسے فخص کے لئے عام ہو گا۔ وکے دخش سے یہ وہم کرے کہ اس کا حکم بھی ہر ایسے فخص کے لئے عام ہو گا۔ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اجھے اور نیک کام کرے تو یہ

استدلال غلط ہو گا کیونکہ اس آیت میں سرے سے کوئی صیغہ عموم کا ہے ہی شیں۔
اس لئے کہ "الف و لام" مفید عموم اس صورت میں ہو تا ہے جب کہ وہ کی جمع کے صیغہ میں موصولہ یا معرفہ ہو۔ بعض لوگوں نے مفرد میں بھی مانا ہے گر شرط یہ ہے کہ وہاں کی قتم کا عمد (زننی یا خارجی) نہ پایا جائے۔ اور" الا تقی" میں الف لام موصولہ اس کئے نہیں ہو سکتا کہ با جماع اہل لغت افعل التفغیل کا وصل کیا جانا صیح نہیں۔ پھر "اتقی" جمع کا صیغہ بھی نہیں بلکہ وہ مفرد ہے اور عمد بھی اس میں موجود ہے جس کے "اتقی" جمع کا صیغہ بھی نہیں بلکہ وہ مفرد ہے اور عمد بھی اس میں موجود ہے جس کے ساتھ ہی "انعل" کا صیغہ تمیز اور قطع مشارکت کا خاص فائدہ دے رہا ہے ان وجوہ سے متعلق مفید امور کا بیان عاصل ہوتا ہے اور آیت کے ابو بر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حق میں نازل ہونے کا انحصار کیا جا سکتا ہے۔ صدیت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حق میں نازل ہونے کا انحصار کیا جا سکتا ہے۔

اسباب نزول کے مصاور:۔ قرآن کیم کے اسباب نزول کی بابت سوائے ان اوگوں کی روایت اور سامی بیان کے جنہوں نے اپنی آکھوں کے سامنے قرآن کو نازل بوت و یکھا اور اس کے اسباب نزول کے واقف تھے اور اس علم کی تحقیق کی ہے کوئی دو سری بات کمنا ہر گز روا نہیں۔

محمہ بن سیرین بیان کرتے ہیں میں نے عبیدہ سے قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں کچھ پوچھا تو انہوں نے کما ''اللہ تعالی سے ڈرو اور حق بات بیان کرو' وہ لوگ گزر گئے جن کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالی نے کس کے متعلق قرآن کی کوئی آیت ا آری ہے۔

صحابہ کرام علیم الرضوان کی روایت ہی کو اول و آخر اسباب نزول کی شاخت کا دارومدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ انہیں اسباب نزول کی معرفت ان قرائن کے ذریعے معلوم ہوتی تھی جو کہ ان معاملات کے ساتھ وابستہ تھے میں کہنا ہوں اس کے علاوہ صحابہ کرام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت اور ہمیشہ کے ساتھ رہنے کی سعادت صاصل تھی۔ اور آپ کے احوال کی معرفت آیات کریمہ کے نزول کا بچشم خود

مشاہرہ کرنا اور ان کی تحقیق اور تعتبے یہ سب باتیں اس امرکی متقاضی ہیں کہ اسباب نزول کی شافت میں حضرات صحابہ کرام ہی کو مرجع قرار دیا جائے۔
قول صحابی نزلت هذه الآیه فی کذا کی تحقیق علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا صحابی کا قول "نزلت هذه الآیه فی کذاء" اس حال میں کہ اس آنے آیت کا سبب نزول بیان کیا ہو' مند کا قائم ہونا مانا جائیگا۔ یا یہ اس کی تفییر کا قائم مقام ہو گا۔ جو کہ مند

نہیں ہوتی ہے۔

اہم بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایسے قول کو مند کے زمرہ میں شامل کرتے ہیں اور دیگر کھد ٹین اسے مند میں داخل نہیں کرتے اس اصطلاح کے اعتبار سے جس قدر قابل سند اقوال سلیم ہوں گے ان میں سے اکثر مسانید کا وہی مرتبہ ہو گا جو احمد وغیرہ کھر ٹین کی مسانید کا ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ جب صحابی نے کسی ایسے سبب کا ذکر کیا ہو جس کے بعد آیت کا نزول ہوا تھا تو اس کو بالاتفاق تمام علاء۔ مند کا درجہ

اور دوسرا مسئلہ کہ صحابی کا قول نہ کور نزول قرآن کا سبب بنانے کو مفید رہے۔ وعن المسئلہ الثانیہ وھی ھل یفید سببالنزول الایہ

زر تشي اني كتاب" البرمان" من لكھتے ہیں۔

صحابہ اور تابعین کی عادت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت ان میں ہے کوئی کتا ہے " نزلت ھذہ الایٹ فی گذا" یہ آیت فلال معالمہ میں نازل ہوئی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آیت فلال حکم کو شامل ہے نہ یہ کہ اس کی بتائی ہوئی وجہ آیت کا سبب نزول ہے۔ اور صحابہ یا تابعین کا اس طرح کمنا آیت کے ساتھ حکم پر استدلال کرنے کے قبیل سے ہے نہ کہ سبب وقوع کو بیان کرنے کی قتم ہے۔"
استدلال کرنے کے قبیل سے ہے نہ کہ سبب وقوع کو بیان کرنے کی قتم ہے۔"
استدلال کرنے کے قبیل سے کے کئی اسباب نزول بیان کئے گئے ہیں

تو اس کے حکم کا بیان

بعض او قات ایہا بھی ہوا ہے کہ مفسرین نے ایک ہی آیت کے نزول کے کئی

سبب بیان کر دیئے پس الی صورت میں کسی ایک قول پر اعتاد کرنے کا طریق یہ ہے کہ واقعہ کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے گا پھراگر ایک راوی نے اس کا ایک سبب بیان کیا ہے اور دوسرے نے دوسرا سبب بتایا ہے اور سبب نزول کی تقریح شیں کی ہے تو اس صورت میں دو سرا قول ہی غالب طور پر آیت کی تغییر ہے نہ کہ اس کا سبب نزول اور اس صورت میں اگر آیت کے الفاظ دونوں کو شامل ہوں تو ان دونوں اقوال کے ورمیان کوئی منافات نہ پائی جائیگی۔ اگر ایک راوی نے کوئی صریح سبب بیان کر دیا ہے اور دو سرے راوی نے اس کے بالکل بر عکس سبب بتایا تو اس حالت میں پہلا قول قابل اعتاد ہو گا اور دو سرا قول استنباط تصور کیا جائیگا مثلا" آمام بخاری رحمتہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی ہے کہ " نساء کم حرث لکم" کی آیت غیر فطری طریقے سے بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ " یہودی کماکرتے تھے کہ جو شخص اپن بیوی کے ساتھ اس کی پشت کی جانب ہے آگے کے مقام میں وطی کریگا تواس کا بچہ بھینگا پیدا ہو گا ان کی اس بات کی تردید میں اللہ تعالی ن آیت کریمه نساء کم حرث لکمنازل کی" حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی بیه تسری ابن عمر کے اس قول کے بالکل مخالف ہے تو اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعنالي عنه كابيان قابل اعتماد اور ابن عمر كا قول استنباط سمجها جائے كيونكه جابر كا قول نقل ہے اور ابن عمر کا قول استنباط ہے للذا حدیث کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر ایک شخص نے کچھ سبب بیان کیا ہے اور دوسرا اس کے علاوہ کوئی اور سبب بتا تا ہے تو و یکھا جائے گاکہ اساد کس قول کے صبح ہیں جس کے اساد صبح ہوں وہی قابل اعماد مانا چاہئے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ " نی کریم صلی الله علیه وسلم کچھ بیار ہو مے جس کی وجہ سے آپ ایک یا دو راتیں قیام نہ فرما سکے اس وقت ایک عورت نے آپ کے پاس آکر (طنزا") کہا" محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) میں دیکھتی ہول کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔" تو اللہ تعالی نے اس موقعہ پر (والضحی والبل اذا سجی ماودعک ربک وما قلی) سورہ النعی آیت نمبر 1 تا 3 نازل فرمائی شم عاشت کی اور رات کی جب وہ (آرکی کا) پردہ ڈالے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ (آپ سے) بیزار ہوا۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ ایک سے کا بلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیزار ہوا۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ ایک سے کا بلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس آیا اور بائک کے نیچ جا بیضا اور وہاں مرگیا اس کے بعد چار دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وی نازل نہیں ہوئی حتی کہ جب گھروالوں کو اس بلے کے مرنے کی خبر ہوئی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھکوایا تو اس کے بعد جرائیل علیہ مرنے کی خبر ہوئی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھکوایا تو اس کے بعد جرائیل علیہ السلام "والنعی" لے کر نازل ہوئے ابن حجر شرح بخاری میں لکھتے ہیں

یجہ سگ کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے میں دیر کرنے کا قصہ تو عام کی ہور سے مشہور ہے لیکن اس قصہ کا کسی آیت کا سبب نزول ہونا عجیب و غریب قول ہور سے مشہور ہے لیکن اس قصہ کا کسی آیت کا سبب نزول ہونا عجیب و غریب قول ہو اس حدیث کے اساد میں ایک ایبا رادی بھی ہے جو معروف نہیں۔ اس لئے قابل اعتماد قول وہی ہے جو صحیحین میں ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ کمی آیت کا نزول دو یا چند اسباب کے بعد ہوا ہو تو ایس صورت میں آیت کا نزول ہر ایک سبب نہ محمول کیا جائے گا کیونکہ تعدد اسباب سے مانع کوئی چیز نہیں ہے ایک صورت یہ بھی ہو عتی ہے کہ جب کی اسباب کے لئے ایک آیت کا نزول تسلیم کرنا ممکن نہ ہو تو جس آیت کے اسباب میں تعدد پایا جائے اس کا نزول کئی بار اور مرر بھی مان لیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حزد رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کی لاش بم کارٹ کی ہوئے اور ان کی لاش مثلہ کردی گئی تھی۔

حنور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا" بے شک میں اللہ علیہ دسلم دیں اللہ علیہ دسلم دیں اللہ سلم دیں مفار نے سر آدمی تممارے عوض مثلہ کر دونگا" ابھی مشور صلی اللہ علیہ دسلم دیں کورے تھے کہ جرائیل علیہ السلام سورہ "النحل" کی آئری آیات آئیل " ۔ اور الن میں کھرے تھے کہ جرائیل علیہ السلام عاقبتہ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ترجمہ (اور اگر سے ایک آیت ہے بھی تھی وان عاقبتہ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ترجمہ (اور اگر

تم انہیں سزا دو تو الی ہی سزا دو جیسی تھیں تکلیف پہنچائی می آیت نمبر 126 اس صدیث کو بیمتی اور براز نے روایت کیا ہے۔

الم ترذی اور حاکم نے (ابی بن کعب سے) روایت کیا ہے کہ معرکہ احد میں (مسلمانوں میں سے 64 انساری اور 6 مماجر شہید ہوئے تھے انمی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کو مشرکین نے مثلہ کر دیا تھا انساریہ منظرہ کھے کہ کہ اس متعالین کے ماتھ اس "اگر ہم کفار پر کی معرکہ میں فتح یاب ہوئے" تو ان کے مقولین کے ماتھ اس سے بدر جما بڑھ کر سخت سلوک کریں گے" چنانچہ فتح کمہ کا دن آیا تو اللہ تعالی نے" وان عاقبتم آیت" نازل فرمائی۔ اس صدیث سے ظاہر ہو آ ہے کہ ان آیوں کے زول میں فتح کمہ کے دن تک آخیر ہوئی ہے اور قبل کی خدیث ان کا نزول معرکہ اصد نزول میں فتح کمہ کے دن تک آخیر ہوئی ہے اور قبل کی خدیث ان کا نزول معرکہ اصد کے موقع پر عیاں کرتی ہے۔

ان حدیثوں کو جمع کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہوں کما جائے کہ آخر سورہ النمل کا نزول قبل از ہجرت کمہ میں ہو چکا تھا کیونکہ وہ سورہ کیے ہے اور اس کے ساتھ سب آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ پھر دوبارہ ان آیات کا نزول معرکہ احد کے موقع پر ہوا اور سہ بارہ فتح کمہ کے دن جس سے مقصود سے تھا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو سے واقعہ بار باریاد دلانا جاہتا ہے۔

# متفرق آیتوں کے نزول کا ایک ہی سبب ہونے کابیان

با او قات ایما بھی ہوا ہے ایک ہی واقعہ کے بارے میں متعدد آیتوں کا مخلف سورتوں میں نزول ہوا ہے اس کی مثال وہ روایت ہے جس کو امام ترندی اور حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کیا ہے' ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں"میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا بات ہے کہ میں اللہ تعالی کو بجرت کے معالمہ میں عورتوں کا پچھ بھی ذکر کرتے نہیں سنتی!

تو ای وقت الله تعالی نے فاستجاب لهم ربهم انبی لا اضیع آخر آیت تک

قرآن مجید کے ان حصوں کا بیان جن کا نزول بعض صحابہ کی زبان پر جاری ہونے والے الفاظ کے مطابق ہوا ہے۔

یہ ورحقیقت اسباب نزول ہی کی ایک نوع ہے اور ای باب میں دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقات کا بیان ہے لیعنی وہ باتیں جو انہوں نے کہیں اور پھر انہی کے موافق قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا اور یہ موافقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور مناقب میں سے ہیں۔

الم ترزى ابن عمر رضى الله تعالى عنما سے روایت كرتے ہیں حضور صلى الله علیه وسلم في الله علیه وسلم في فرمایا" ان الله جعل الحق على لسان عمرو قلبه" في شك الله تعالى في عمرى زبان اوران كے دل كو حق كا مركز بنایا ہے۔"

ام بخاری اور دو سرے محدثین نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سے کہ میں نے تین باتوں میں اینے رب (عزوجل) سے موافقت کی ہے

ا- میں نے عرض کی یارسول! لواتخذنا من مقام ابراہیم مصلی آگر ہم مقام ابراہیم کو معلی (جائے میں ایک ہم مقام ابراہیم کو معلی (جائے نماز) بناتے تو کتنا اچھا ہوتا اور اس وقت آیت کریمہ" واتخذاو من مقام ابراہیم مصلی" نازل ہوئی (البقرہ آیت نمبر 125)

اور (تھم دیا کہ) مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالو

2- میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ازواج مطمرات کے سامنے نیک اور غیر صالح ہر طرح کے میں نے نیک اور غیر صالح ہر طرح کے لوگوں کی تمدورفت رہتی ہے اس لئے تب ان کو پردہ کرنے کا تھم فرما دیتے تو بہتر

ہو آ۔ اس وقت آیت حجاب نازل ہوئی۔

3- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پاک حضور کی بابت غیرت رکھنے میں ایک ہو گئیں تو میں نے ان سے کما''عسی ربہ ان طلقکن ان یبدلہ از واجا خیرا منکن'' یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دیدیں گے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تمہارے بدلے میں تم سے اچھی یویاں عطا فرما دے گا۔ اور ای طرح پر قرآن کا بھی نزول ہوا۔

حفرت امام جلال الدین سیوطی رحمته الله علیه نے "موافقات عمر" کے موضوع پر ایک مستقل رساله تصنیف کیا ہے جس میں تمام موافقات کو جمع کر دیا ہے اور اس رساله کا نام" تعلف الشمر فی موافقات عمر" رکھا ہے

### تنكرار نزول كابيان

متقدمین اور متاخرین علاء کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی بعض میں اور سور تیں مکرر نازل ہوئی ہیں اور اس سیمرار نزول کی بے شار سیمتیں ہیں۔ قرآن کے حفاظ اور راویوں کا تعارف

امام بخاری رحمت الله علیه نے عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا ہے کہ "میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بیه فرماتے ہوئے سا ہے کہ قرآن کا علم چار مخصول سے حاصل کرو۔ عبدالله بن مسعود (رضی الله تعالی عنه) (2) سالم (رضی الله تعالی عنه) (3) معاذ (رضی الله تعالی عنه) (4) اور الی بن کعب رضی الله تعالی عنه

یعنی قرآن کی تعلیم ان لوگوں سے حاصل کرو۔ ان چاروں ندکورہ بالااصحاب رضی اللہ تعالی عنم میں سے پہلے وو مہاجر ہیں اور باتی دو انصاری ہیں۔ اور سالم ابن معقل رضی اللہ تعالی عنہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولی ہیں اورمعاذ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مراو ہیں۔ (اس سے مقصود نزغیب ہے ورنہ) حضور صلی بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مراو ہیں۔ (اس سے مقصود نزغیب ہے ورنہ) حضور صلی

الله عليه وسلم كے اس فرمان كا يه مطلب ہر گر نہيں ہے كه اس وقت ان چاروں محابہ كے علاوہ كوئى صحابی حافظ قرآن نه تعا بلكه قرآن كے حفظ كرنے والے اس وقت ان اليے بہت سے صحابہ موجود تھے۔ اور صحح حدیث میں غزوہ بیر معونہ كے حالات میں ہے كہ اس غزوہ میں جس قدر قاری كے لقب سے مشہور صحابہ كرام شهيد ہوئے ان كى تعداد سر (70) تھی۔

اہم بخاری حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کما کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں کن لوگوں نے قرآن کو جمع کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار مخصوں نے جو سب انصار میں سے سے ابی بن کعب معاذ بن جبل نریہ بن جابت اور ابوزیہ رضی اللہ تعالی عنم سے میں نے دریافت کیا" ابو زیہ کون بھے "حضرت انس بی حضرت انس نی حضرت انس نی خوابا" میرے ایک چچا" اور ایک اور صدیث حضرت انس بی عابت رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے منقول ہے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کے رحلت فرمانے کے وقت ان چار مخصوں کے سوا اور کی نے قرآن کو جمع ضیں کیا تھا ابوالدردا'معاذ بن جبل' زیہ بن جابت اور ابوزیہ رضی اللہ تعالی عنم اس صدیث میں دو وجہ سے قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے مخالفت پائی جاتی ہے۔ اول یہ ہے کہ صیغہ حصر کے ساتھ چار ہی مخصوں کی تصریح کر دی گئ ہے اور دوسری وجہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ابوالدردا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دوسری وجہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ابوالدردا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ورسری وجہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ابوالدردا رضی اللہ تعالی عنہ کی جمع کرنے کا انحصار محض چار ہی مخصوں میں کر دیے کا انکار کیا ہے۔

مازری کا قول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے یہ لازم نمیں آنا کہ قرآن کو ان چار مخصوں کے سواکسی اور صحابی نے جمع نمیں کیا ہو کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ نکانا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہ تھا کہ ان چار محابہ کرام کے علاوہ کمی اور محابی نے بھی قرآن کو جمع کیا ہے ورنہ انہیں اس کا

علم ہو یا تو انہیں بید علم کیونکر حاصل ہو سکتا تھا جبکہ صحابر کام ضوان النظیم جمعیوں کی جماعت بھی بہت بڑی جماعت تھی اور پھر متفرق شروں میں پھیل بھے تھے۔ اس بات کا علم تو انہیں جب ہی ہو سکتا تھا کہ وہ ہر مخص سے ملے ہوتے اور پھر ہر مخص نے اپنے بارے میں میہ بتلایا ہو تا کہ اس نے عمد رسالت میں قرآن کو مکمل جمع نہیں کیا تھا اور الیا عاد تا" ناممکن ہے۔

اور اگر ان کے قول سے مطلب ان کا ذاتی علم ہے تو اس سے بید لازم نمیں آیا كه نفس الامرميس بهي ايبا بي واقع مو

ماذری لکھتے ہیں کہ:۔

حضرت انس رمنی الله تعالی عنه کے ای قول سے ملاحدہ کی ایک جماعت نے یہ دلیل مکڑی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں قرآن جمع نہیں تھا حالانکہ اس میں ان کے دلیل قائم کرنے کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کیونکہ ہم اس قول کا اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنا تشکیم ہی نمیں کرتے اور فرض کرو کہ ہم اس کے ظاہری معنی کو مان بھی لیں تو بھی وہ لوگ یہ بات کیے فابت کر سکیں گے کہ واقع میں بھی ایہا ہی تھا اور اے بھی تھوڑی در کے لئے تنکیم کر لیا جائے تو میہ کب لازم آنا ہے کہ ایک جماعت کثر کے صافظ قرآن نه ہونے کے ساتھ ویہائی ایک مروہ میر مکمل قرآن کا مافظ بھی نه رہا ہو؟ اور تواتر کی کچھ یہ شرط نہیں کہ تمام صحاررام ضوان العلیم اجعین کمل قرآن کے حافظ رہے ہوں بلکہ ان سب نے مل کر متعلق طور سے مجی کل قرآن کو حفظ کیا ہو تو اتنا بھی بواتر کے جبوت کو کافی ہے

علامه قرطبی لکھتے ہیں:۔

جنگ مامہ میں ستر قاری شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں غزوہ بیر معونہ کے موقعہ پر بھی ای قدر حفاظ قرآن کام آئے ہے۔ اس کئے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ نے جن چار مخصول کا

خصوصیت سے ذکر فرمایا وہ اُن سے اپنے ممرے تعلق کی بنا پر ہے اور دو سرول سے اس فتم کا شدید تعلق نہ ہونے کی بناء پر ان کا ذکر نظر انداز کر مجے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں استے ہی لوگ آئے اور دو سرے اس وقت ذہن میں نہ ہول۔

قاضی ابو بر الباقلانی کہتے ہیں کہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کئی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔

اول:۔ اس قول کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا لازا یہ لزوم بھی نہیں بایا جاتا کہ ان چار مخصوں کے سواکسی نے قرآن کو جمع ہی نہ کیا ہو۔

دوم براس سے مرادیہ ہے کہ قرآن پاک کو تمام ان وجوہ اور قرائنوں پر جن پر اس کا نزول ہوا تھا صرف انہی جار صحابہ کرام علیم الرضوان نے جمع کیا۔

سوم: قرآن مجید میں ہے اس کی تلاوت کے بعد منسوخ شدہ اور غیر منسوخ حصوں کی جمع و تدوین اور حفاظت میں ان جار صحابہ کے علاوہ اور کسی نے سعی نہیں گ-

چہارم: یہاں پر جمع قرآن سے بیہ مراد ہے کہ اس کو بلاواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے صرف انہی چار صحابہ کرام نے سیھا ہو اور ہو سکتا ہے دوسرے صحابہ نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واسطہ کے ساتھ پڑھا ہو۔

بیجم ان چار اصحاب نے قرآن کی تعلیم و تدریس میں اپنا زیادہ وقت صرف کیا اور سے مشہو ہو گئے اور دو سروں کو شہرت حاصل نہ ہو سکی للذا جن لوگوں کو ان چار مخصول کا حال معلوم تھا اور دو سروں کے حال سے واقف نہ تھے انہوں نے اپنے علم کے مطابق حفظ قرآن کا انحصار انہی چار صحابہ میں کر دیا جبکہ واقع میں ایسا مذتھا۔

خشم: - جمع سے مراد کتابت ہے اس کئے حضرت انس کا یہ قول اس بات کے منافق نمیں کہ اوروں نے قرآن کو صرف زبانی یاد کرنے اور دل میں محفوظ رکھنے پر اکتفاء کیا ہو لیکن ان چار صحابہ نے اسے دل میں یاد رکھنے کے علاوہ کتابت کی شکل میں بھی

محفوظ کر لیا ہو۔

جفتم : - جمع قرآن سے یہ مراد ہے کہ چار صحابہ کرام کے علاوہ کی نے بھراحت قرآن اللہ علیہ وسلم کے عمد جمع کرنے کا یوں دعوی نہیں کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک ہی میں حفظ قرآن کم سل کر لیا تھا۔ کیونکہ دو سرے صحابہ نے حفظ قرآن کی شخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یا قریب زمانہ میں کی تھی جب کہ آخری آیت یا اس کے مثابہ آخری آیت یا اس کے مثابہ آخری آیت یا اس کے مثابہ دوسری آیات کے نازل ہونے کے وقت بھی چاروں صحابہ سب سے پہلے ایسے موجود دوسری آیات کے نازل ہونے کے وقت بھی چاروں صحابہ سب سے پہلے ایسے موجود رہے ہوں۔ جنہوں نے مکمل قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا اور دو سرے عاضرین پورے قرآن مجید کے حافظ نہ رہے ہوں۔

ہمشتم :- اس سے مراد قرآن کیم کے احکام کی اطاعت کرنا اور اس کے موجبات پر عمل پیرا ہونا ہے- کیونکہ امام احمد رحمتہ اللہ نے کتاب الزہد میں ابوالزاھریہ کے طریق حوالہ سے روایت کیا ہے کہ " ایک شخص نے آکر ابوالدرداء سے کما" میرے بیٹے نے قرآن کو جمع کر لیا ہے۔

ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ! اس شخص کو بخش دے کیونکہ جمع قرآن کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اس کے امرو نئی کی تعمیل بھی کرے جوابات پر تبصرہ یہ ابن حجر مذکورہ بالا جوابات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ندکورہ بالا احمالات میں سے اکثر احمال ایسے ہیں جن میں خواہ مخواہ تکلف کیا گیا ہے خصوصا " آخری احمال تو سرایا تکلف ہے میرے خیال میں ایک اور احمال آ تا ہے جو ممکن ہے درست ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے مراد سرف قبیلہ اوس کی قبیلہ خزرج پر برتری ثابت کرنا ہے اس واسطے یہ بات ان وونوں قبیلوں کے علاوہ مماجرین وغیرہ کے حق میں منانی نہیں کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس وقت کی تھی جب اوس اور خزرج دونوں قبائل کے لوگ تعالی عنہ نے یہ بات اس وقت کی تھی جب اوس اور خزرج دونوں قبائل کے لوگ باہم ایک دو سرے پر تفاخر کا اظمار کر رہے تھے جیسا کہ ابن جریر نے بھی بی بات سعید

بن عروبہ کے طریق پر حضرت قادہ کے حوالہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ "اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں نے باہم ایک دوسرے پر اپنی اپنی بڑائی جنانا شروع کی۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا ہم میں سے چار مخص نہایت صاحب عظمت ہوئے ہیں ایک وہ جس کے لئے عرش عظیم جھوم اٹھا تھا۔ اور وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

دو سرا وہ جس اسکیے کی شہادت دوشہادتوں کے برابر ہوئی اور حضرت خزیمہ بن ٹابت ہوتے ہیں۔

تیبرا وہ مخص جس کو فرشتوں نے عسل میت دیا اور وہ حضرت حینظلہ بن الی عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔

> اور چوتھا وہ مخص جس کی لاش کو بھڑوں نے مشرکیں کے ہاتھوں میں پرنے سے بچایا اور وہ حضرت عاصم بن عابت یعنی ابن ابی الا کی تھے"

قبیلہ خزرج کے لوگ اس بات کو سن کر کھنے لگے "ہم میں سے چار ایسے فخص ہوئے ہیں ہے جار ایسے فخص ہوئے ہیں جھوں نے قرآن کو جمع کیا اور ان کے سواکوئی فخص قرآن کو جمع کرنے ک سعادت حاصل نہیں کرسکا"

بھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان چاروں صحابہ رضی اللہ عنهم کا ذکر کیاابن حجر لکھتے . جی کہ"

کخرت احادیث سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ حیات ظاہری میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا کیونکہ سیح حدیث میں ہے کہ انھوں نے اپنے مکان کے صحن میں ایک مسجد تعمیر کر رکھی تھی اور اس میں قرآن پڑھاکرتے تھے"

اور یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ جس قدر قرآن اس وقت نازل ہو چکا تھا۔ اے پڑھتے تھے۔ ابن جمر کہتے ہیں: اس میں کوئی شک و شبہ کی مخبائش نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیمنے کا بے حد شوق تھا اور پھر وہ اس کام کے لیے فارغ البال بھی سے وقت تھا۔ مکہ میں رہنے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بکٹرت ملاقات رہتی اور دیر دیر تک مجلس نبوی میں روزانہ فیض یابی کا موقع ملکا یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنیا فرماتی ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ کے گھر روزانہ صبح و شام دونوں وقت تشریف لاتے ہے اور پھر یہ بھی صبح حدیث ہے کہ نماز میں لوگوں کی امامت کے فرائض وہ محض انجام دے جوان میں سے کتاب اللہ کا سب سے بہتر قاری ہو" خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام علالت میں حضرت ابو بکر کو مہاجرین اور انصار کا امام بنا کر نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس سے بھی اس امرکی دلیل ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کے قاری

ابو عبید ہی نے کتاب القرات" میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو حفرات قاری قرآن ہے ان کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ مماجرین میں سے 1- خلفائ اربعہ 2- حفرت ابن مععود 3- حفرت حذیفہ 4- حفرت سالم 5- حفرت ابو ہریرہ 6- حفرت عبداللہ بن ذہیر 9- حفرت عبداللہ بن ذہیر 9- حفرت عبداللہ بن عبراللہ بن خیراللہ بن عبراللہ بن عمر المعین اور انسار میں سے حضرت عبدہ بن حضرت ابو علیم تھی، حضرت ابو علیم تھی، حضرت ابو علیم تھی، حضرت مجمع بن جارید حضرت نصالہ بن اصامت حضرت معاذ جن کی کنیت ابو علیم تھی، حضرت مجمع بن جارید حضرت نصالہ بن مبید اور حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنم م (انہوں نے قرآن کو پورا یاد کیا عبید اور حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنم م (انہوں نے قرآن کو پورا یاد کیا تھا اور اس کی قراء توں سے واقف ہے۔)

نیز ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیہ بھی تقریح کر دی ہے کہ ان میں ہے بعض صحابہ نے حفظ قرآن کی محیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی

ئقى-

صحابہ میں سے قرآن کے مشہور قاربوں کا ذکر۔

صحابہ کرام میں ہے قرآن پڑھانے والے سات صحابی مشہور ہیں:۔

حضرت عثمان عضرت على عضرت ابي حضرت زيد بن خابت عضرت ابن مسعود عضرت ابن مسعود عضرت ابوالدرداء اور حضرت ابو موسى الاشعرى علامه ذہبى رحمته الله عليه نے ابنى كتاب طبقات القراء ميں ايا بى بيان كيا ہے اور لكھا ہے كه ابى رضى الله تعالى عنه سے صحابه كرام كى ايك جماعت نے قرآن پڑھا تھا ان جمله صحابه ميں سے حضرت ابو ہريرہ حضرت ابو ہريرہ حضرت ابن عباس اور عبدالله بن السائب ہيں۔

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے زید بن البت رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی قرات سکھی ہے اور پھران صحابہ کرام سے بکٹرت تابعین نے بھی قرات سکھی -

مرینہ کے قراء تابعین:۔ منملہ قراء تابعین کے مدینہ میں یہ جلیل القدر علماء تھے۔

حفرت ابن المسب "حفرت عروہ حضرت سالم حضرت عمر بن عبدالعزر حضرت الميب العزر حضرت عمر بن عبدالعزر حضرت سلمان اور حضرت معاذ بن الحارث جو معاذ

القاری کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت عبدالر حمن بن ہر مزالاعرج حضرت ابن شہاب

الزهري حضرت مسلم بن جندب اور حضرت زيد بن اسلم رضي الله تعالى عنهم

قراء مكه بل رباح حضرت عبيد بن عمير عضرت عطاء بن الى رباح حضرت طاؤس و حضرت مجابد عضرت عكرمه اور ابن الى مليكه رضى الله تعالى عنهم تص

قراء کوفه: کوفه مین حضرت علقمه حضرت الاسود حضرت مسروق مصروق مسیده و خضرت عبیده معروبی مشرجیل حضرت عارف بن قیس حضرت ربیع بن خیشم حضرت عمروبی میمون حضرت مید میمون حضرت ابوعبدالر ممن سلمی حضرت زربی حبش حضرت عبید بن فضاله حضرت سعید بن حبیسر حضرت نعمی اور حضرت شعبی رضی الله تعالی عنهم الجمعین مین حبیسر حضرت نعمی اور حضرت شعبی رضی الله تعالی عنهم الجمعین مین حبیسر حضرت نامی اور حضرت شعبی رضی الله تعالی عنهم الجمعین مین حسیسر حضرت نامی الله تعالی عنهم الجمعین مین حسیسر حضرت نامی الله تعالی عنه مین اور حضرت شعبی رضی الله تعالی عنه مین الله تعالی عنه تعالی عنه مین الله تعالی عنه تعالی تعا

قراء بصره:- بصره میں حضرت ابوعالیہ حضرت ابورجاء حضرت عاصم بن رضی الله تعالی

عنهم الجمعین- حضرت یسحی بن معمر عضرت حسن حضرت ابن سرین اور حضرت تاده

قراء شام :- شام میں مغیرہ بن ابی شماب المخزومی جو حضرت عثان کے شاگرہ سے اور خلیفہ بن سعد جو ابی الدرداء کے شاگرہ سے بھرایک گردہ کثیرنے صرف قرائت می پر زیادہ زور دیا اور اس کی طرف اتن توجہ کی کہ اپنے وقت کے امام فن' مقتدائے خلائق اور مرجع انام بن گئے۔

اس طرح کے فن قرات کے امام مدینہ میں ابوجعفریزید بن القعقاع ان کے بعد شب بن نصاع اور پھرنافع بن نعیم ہوئے۔

اور ''مکہ'' میں عبداللہ بن کثیر' حمید بن قیس الاعرج اور محمد بن ابی محیض نامور قاری اورائیے وقت کے امام فن مشہور تھے۔

"كوف " ميں يحى بن و ثاب عاصم بن ابى النجود اور سليمان الا عمش (يد تينوں ہم عصر سے) اور ان كے بعد حمزہ اور بھر كسائى كا دور دورہ رہا" بھرہ" ميں عبدالله بن ابى اسحاق عيسى بن عمر' ابو عمروبن العلاء او عاصم المحدرى يد چاروں معاصر سے۔ اور ان كے بعد يعقوب الحفرى طوطى بولنا رہا۔

"شام" (دمشق) میں عبداللہ بن عامر عطیہ بن قیس الکالی اور اسلیل بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث الذماری اور اس کے بعد شریح بن بزید الحفری نامور قراء ہوئے اور انہی ندکورہ بالا اماموں میں ہے حسب ذیل سات قاری فن قرات کے امام کے طور یوری دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔

- (۱) نافع۔ انہوں نے ستر تابعی قاربوں سے قرات کا فن سکھا انہیں میں سے ایک ابوجعفر ہیں
  - (2) ابن کثیر انہوں نے عبد اللہ بن انسائب محانی سے قرات کی تعلیم عاصل کی تھی۔
    - (3) ابو عمرد انہوں نے صرف تابعین سے فن قرات سکھا۔
- (4) ابن عامر۔ انہوں نے ابوالدرداء سے اور عثان کے شاگردوں سے قرات کی تعلیم

عاصل کی تھی۔

(5)عاصم- انہوں نے تابعین ہی سے قرات کی تعلیم پائی تھی۔

رہ) حزور انہوں نے عاصم اعمش اور سبیعی اور منصور بن المعتمر وغیرہ سے قرات سے بت

سيھي تھي۔

ں ہے انہوں نے حمزہ اور ابو بکر بن عیاش سے فن قرات میں مہارت حاصل کی جھ جھ

۔ اس کے بعد فن قرات چہار دانگ عالم میں پھیل گیا اور ہر دور میں بے شار اس فن کے ماہر اور سرکردہ لوگ پیدا ہوتے رہے۔

۔ سانوں ندکورہ بالا قرات کے طریقوں میں سے ہر ایک طریقہ کے دو دو راوی زیادہ مشہور ہوئے اور باتی کو شہرت دوام حاصل نہ ہو سکی

- ے چنانچہ نافع رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر دوں میں قالون اور ورش ممتاز ہوئے جو خود نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مرابت کرتے ہیں۔ نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روابت کرتے ہیں۔
- ۔ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ سے تنبل اور البزی زیادہ نامور ہوئے سے رونوں ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب کے واسطہ سے ان سے روایت کرتے ،
- ے ابو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے بواسطہ بزید رحمتہ اللہ الدوری اور السوس کی روایت شہرہ آفاق ہے۔
- ) ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے بواسطہ ان کے اصحاب ہشام اور ابن ذکوان ممتاز رادی ہوئے۔
- ے عاصم رفنی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں ابو بحر بن عیاش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت دوام بائی ہے۔ اور حضرت دوام بائی ہے۔
- ے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ روایت سے بواسطہ سلیم عضرت خلف اور حضرت خلف اور حضرت خلف اور حضرت خلاہ دو راویوں کو ممتاز مقام حاصل ہے۔

اور کسائی کے شاگردوں میں الدوری اور ابوالحارث شهرت دوام اور قبول عام کے مرتبہ یر فائز ہوئے

پھراس کے بعد جب اختلافات اور جھڑے اس قدر بردھ گئے کہ باطل اور حق میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تو ایسے میں امت مسلمہ کے روشن دماغ اور جید علاء نے نمایت بالغ نظری اور جدوجمد کے ساتھ قرآن کریم کے جملہ حدف اور قراء توں کو جمع کیا ہے وجوہ اور روایات کی سندیں واضح کیں۔

اور صحیح مشہور اور شاذ قرائوں کے اصول اور ارکان مقرر کر کے ان کو ایک دوسرے سے متاز بنایا اور ان کو گذشہ ہونے سے بیایا۔

فن قرات میں سب سے پہلے ابوعبید قاسم بن سلام نے کتاب تھنیف کی اس کے بعد احمد بن جبید کونی کیر اساعیل بن اسحاق مالکی قالون کا شاگرد ان کے بعد ابو جعفر بن جریہ طبری بعد ازال ابو بکر محمد بن احمد بن عمرالد جونی اور پھر ابو بکر مجابد گر مجابد کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی بکٹرت علماء نے انواع قرات میں جامع مفرد مخضر اور مطول ہر طرح کی کتابیں تھنیف کیں۔

فن قرات کے اماموں کی اتنی تعداد ہے کہ ان کا اعامہ نہیں کیا جا سکتا۔

حافظ ملت ممن الدین الذہبی اور حافظ القرات ابوالخیر بن الجزری ابو عبداللہ دونوں نے قاربوں کے تذکرے لکھے ہیں۔

متواتر مشهور و آحاد شاذ موضوع اور مدرج قراتول کی تعریفات۔

قرات کی تین قشمیں:۔ متواتر 'آماد اور شاذ اس نوع میں سب سے خوبصورت کلام ایخ زمانہ کے امتاذ ابوا تغیر کلام ایخ زمانہ کے امام القراء حافظ سیوطی علیہ الرحمہ کے استادوں کے استاذ ابوا تغیر ابن الجزری نے کیا ہے ابن جزری رحمتہ اللہ علیہ ''اپی کتاب النشر'' کے شروع میں لکھتے ہیں ملکھتے ہیں

"ہر الی قرات جو عربی قوائد کے موافق ہو خواہ کسی وجہ سے بھی ہو' اور

مصاحف عثانیہ میں ہے کی معحف کے ساتھ خواہ اختالی طور پر بھی مطابقت رکھتی ہو اور صحیح الا ساد بھی ہو تو الی قرات صحیح اور قابل قبول ہے اور اس کے مانے سے انکار کرنا روا نہیں ہے بلکہ یہ قرات انہی حروف سعہ میں شائل ہو گی جن پر قرآن کا نزول ہوا ہے اور لوگوں پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ سات یا دس الموں سے منقول ہے۔ یا ان کے ما سوا وو سرے الموں سے گر جس وقت ان تینوں نہ کورہ بالا ارکان میں سے کوئی رکن بھی مختل ہو گاتو اس قرات کو شاذ صحیف یا باطل قرات کما جائے گا خواہ اس کے راوی ائمہ سعہ ہوں یا ان کے ما سوا دو سرے الم بو ان سے بھی برتر و بالا ہیں۔ سلف سے لیکر ظف تک تمام ائمہ محققین نے اس بات کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔

بھر ابن الجزری لکھتے ہیں۔

"ہم نے ضابطہ میں"ولو بوجہ" کی قید سے ہر نموی وجہ مراد لی ہے خواہ وہ اقصے ہو یا فصیح متفق علیہ ہو یا مختلف فیہ " تاہم وہ اختلاف اس قتم کا ہو جو قرات کے (شائع اور زائع لینی) مشہور معروف ہونے اور ائمہ کے اس کی تعلیم صحیح اساد کے ساتھ کرنے ک وجہ سے کوئی نقصان نہ بہنچا سکے کیونکہ فن قرات کا سب سے برا اصول اور محکم ترین رکن ہی صحیح الاساد ہوتا ہے ورنہ یوں تو بست سی قراتیں ایسی پائی جاتی ہیں۔ جن کو بعض یا اکثر علماء نحاۃ نے قواعد کے حوالہ سے درست نہیں مانا ہے لیکن ان کا یہ انکار تقال اعتبار نہیں ہے مثلا "بار نکم" اور یامر کم کا ساکن بنانا بار نکم اور یامر کم اور "والارحام" کو مجرور پڑھنا دغیرہ

قير موافقت مصاحف كا فاكره

بجرابن الجزري لكصتے ہیں كہ:۔

"کسی ایک مصحف کی موافقت سے ہماری بیہ مراد ہے کہ جو قرات مختلف مصاحف میں سے کسی ایک مصحف کی موافقت سے ہماری بیہ مراد ہے کہ جو قرات مختلف مصاحف میں سے کسی ایک میں بھی خابت ہو مثلاً" ابن عامر رضی اللہ تعالی عند کی قرات"قال اتخذاللہ"بغیر واؤ کے سورہ البقرہ میں اور"بالزبر و بالکناب"وونوں میں اتخذاللہ"بغیر واؤ کے سورہ البقرہ میں اور"بالزبر و بالکناب"وونوں میں

اثبات (ب) کے ساتھ یہ شامی مصحف میں ثابت ہے یا جس طرح سورہ براہ کے آخر میں ابن کیر رحمتہ اللہ علیہ "تبحری من تحنها الانہار" میں حرف "من" کو بڑھا کر بردھا ہے اور یہ قرات کی مصحف میں ثابت ہے یا اسی طرح کی اور مثالیں ہیں۔

یردھا ہے اور یہ قرات کی مصحف میں ثابت ہے یا اسی طرح کی اور مثالیں ہیں۔

یردھا ہے اور یہ قرات کی مصحف میں مصاحف عثانیہ میں سے کسی مصحف میں نہ ثابت ہوں تو وہ شاذ کمائتی ہیں کیونکہ وہ متفق علیہ رسم الخط کے ظاف ہیں قید"وصح سندھا" کا فائدہ۔

ابن الجزري لكصة بي-

ہمارا یہ قول کہ "قرات کی اساد صحیح ہوں" اس سے مراد یہ ہے کہ اس قرات کی روایت عادل اور ضابط رادیوں نے اپنے ہی جیسے دیگر رادیوں سے کی ہو اور " از ابتداء تا انتما" تمام سندیں اس طرح کی ہول اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ فن قرات کے اماموں کے نزدیک مشہور قرات ہو اور وہ لوگ اسے غلط یا بعض قاریوں کی شاذ قراب قرار نہ دیں۔

### قرات کی انواع

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابن الجزری نے اس فصل کو بردی تفصیل سے اور نمایت مدلل طریق پر تحریر کیا ہے اور امام ممدوح کے بیانات سے ہی معلوم ہوا کہ قرات کی کئی قشمیں ہیں جو آئندہ سطور میں بیان کی جاتیں ہیں۔ کاول :-متواتر یہ قرات ہے جس کو ایک ایسی کثیر جماعت نے نقل کیا ہو جس کا جمعوث پر متعق ہونا ناممکن ہو اور تمام نا قلین کا سلسلہ اول سے آخر تک ایسا ہی رہا ہو بیشتر قراء تمن ایسی ہی ہیں۔

ٹائی۔ مشہور۔ وہ قرات جس کی سند صحیح ہو' اور وہ درجہ نوائر تک نونہ بہنی ہو لیکن عربیت کے موافق اور مصحف کے رسم الخط کے مطابق ہو قراء کے نزدیک مشہور ہو غلط شار ہوئی ہو اور نہ ہی شاذ اور اس کی قرات بھی ہوتی ہو جیسا کہ جزری نے کہا ہے

اس کی مثل وہ قراتیں ہیں' سات قاربوں سے منقول ہونے میں جن کی سندوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ سچھ نے اس کو روایت کیا ہے سچھ نے نہیں کیا قرات کی کتابوں میں جمال پر اختلاف حروف کی فہرسیں وی گئیں اس کی مثالیں بھڑت مل جاتی ہیں جیسا کہ متواز کی مثالوں کی کمی نہیں ہے قرات کے موضوع پر تصنیف ہونے والی کتب میں سے زیادہ مشہور کتابیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) التيسير جوالداني كي تصنيف ب (2) قصيده شاطبي (3) اوعيه النشرني القرات العشر (4) و تقريب والنشريد دونول كتابيل ابن جزري كي تصنيف كرده بيل-

الناف بالی جاتی ہے یا مذکورہ بالا قرات کے برابر مشہور نہیں اور نہ اس کی قرات کی جاتی ہے یا مذکورہ بالا قرات کے برابر مشہور نہیں اور نہ اس کی قرات کی جاتی ہاتی ہا م ترذی نے اپنی جامع میں اور حاکم نے متدرک میں الیی قراتوں کے بیان جاتی ہا باب قائم کیا ہے اور اس بلب میں بہت می صحیح الاسناد روائیں نقل کی بیں اس میں ہے ایک حاکم کی وہ روایت ہے جس کو اس نے عاصم المحدری کے طریق پر ابو بحرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے" منکنین علی موضوف خصر وعباقری حسان" اور حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا تعلم نفس ما الحقی لہم من غیر اعین پڑھا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "لقد جاء کم رسول من انفسکم روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "لقد جاء کم رسول من انفسکم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "لقد جاء کم رسول من انفسکم روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "فروح وریحان" م "ر" کے ضمہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "فروح وریحان" م "ر" کے ضمہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "فروح وریحان" م "ر" کے ضمہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "فروح وریحان" م "ر" کے ضمہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "فروح وریحان" م "ر" کے ضمہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "فروح وریحان" م "ر" کے ضمہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "فروح وریحان" م "ر" کے ضمہ کے ساتھ قرات فرائی

رابع:۔ شاذ۔ یہ ایسی قرات ہے جس کی صبح سند ثابت نہ ہو اس کے بیان کے لئے مستقل تابیں آلف ہوئی ہیں شاذکی مثالیں صلک یوم الدین" کی قرات ہے جس مستقل تابیں آلف ہوئی ہیں شاذکی مثالیں صلک یوم الدین" کی قرات ہے جس میں ملک صیغہ ماضی اور لفظ "ویوم" نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور اس طرح "ایاک

نعبد" میں صیغہ مجمول کے ساتھ قرائت ہے۔ خامس:۔ جیسے الحراع کی قراتیں ہیں۔

اس کے علاوہ ایک اور قتم ہے جو صدیث کی انواع سے مثابہ ہونے کے باعث مدرج میں درج کی جا سکتی ہے یہ ایسی قرائت ہے جو دو مری قرائوں میں تغییر کے طور پر زیادہ کر دی گئی ہے جیسے سعد بن ابی و قاص کی قرائت (ولہ اخ او اخت من ام) ہے یہ سعید بن منصور سے مروی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کی قرائت لیس علی کم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم قرائت لیس علی کم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج۔" (بخاری)

اور حفرت ابن ذبیر رضی الله تعالی عنه کی قرائت ولنکن منکم امة یدعون الی النحیر ویامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یتعین فرشی بالله علی ما اصابهم "-"عمرو رحمته الله تعالی کهتے بن:

مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ آیا ہے ان کی قرات تھی یا انہوں نے تغییر کی ہے۔ " یہ بھی سعید بن منصور کی روایت ہے۔

اور ابن الانباری نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور انہوں نے یقین کے ساتھ یہ بات کمی ہے کہ یہ زیادتی تفیر ہی ہے۔

اور حسن رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے وان منکم الا واردھا الورود الدخول"۔ "انباری نے کما کہ" حسن رحمہ اللہ تعالی کا قول "لورود الدخول"۔ "ور حسن کی طرف سے لفظ ورود کے معنی کی تغییرہے اور کسی راوی نے غلطی ہے قرآن کے ساتھ لاحق کر دیا ہے۔

""امام فخرالدین رازی لکھتے ہیں کہ"

بعض تدیم کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ نعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ سورہ الفاتحہ اور معوذ تین کو خارج از قرآن مانتے تھے اس پر ایک

خت اشکال وارد ہو تا ہے کہ آگر ہم کمیں کہ نقل متواتر کا صحابہ کے زمانہ میں بایا جانا ابت ہے تو فا تحت الکتاب اور معوذ تین کے واخل قرآن مانے کا انکار موجب کفر ہو تا ہے اور اگر یہ کما جائے کہ تواتر کا وجود صحابہ کے زمانہ میں نمیں تھا تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ قرآن اصل میں متواتر نہیں ہے امام رازی اس اشکال سے چھٹکارا حاصل کرنے گا کہ قرآن اصل میں متواتر نہیں ہے امام رازی اس اشکال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریق پر تنبیہہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ظن غالب یہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قتم کی روایت کا نقل کرتا ہی سرے سے باطل ہے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قتم کی روایت کا نقل کرتا ہی سرے سے باطل ہے اس طرح اس بھندے سے گلو خلاصی ممکن ہے۔

قاضی ابو بکر رحمہ اللہ بھی ہی کہتے ہیں کہ "ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فاتحہ اور معود تین کا قرآن سے ہونے کا انکار صحیح طور پر ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کا کوئی قول یاد آیا ہے۔ انہوں نے ان سورتوں کو اپنے مصحف مٹا دیا تھا جس کی دجہ یہ تھی کہ وہ ان سورتوں کا لکھنا درست نہیں سمجھتے تھے

نہ یہ کہ ان کے قرآن ہونے کے منکر تھے۔ بات یہ ہے کہ حفرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال میں مصحف کے لکھنے میں سنت یہ تھی کہ جس چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھنے کا حکم دیا ہے وہ تو اس میں لکھی جائے اور اس کے علاوہ کسی چیز کا لکھنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے فاتحہ اور معوذتین کو نہ تو کمیں لکھا ہوا پایا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لکھنے کا حکم دیتے سااس لئے انہوں نے ان کو اینے مصحف میں درج نہیں کیا ہے۔

الم نووی نے کما "ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول نقل ہے وہ باطل ہے صحیح نمیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: کہ جب یہ البت ہو چکا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کی نسبت جس قدر روایتیں آئی ہیں وہ سب صحیح ہیں تو جو محض کتا ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر غلط الزام لگایا گیا ہے اس کی بات قابل قبول نمیں۔ کیونکہ بغیر کسی دلیل اور اساد کے صحیح روایات پر طعن کرنا مقول نمیں ہو سکتا بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دوایات پر طعن کرنا مقول نمیں ہو سکتا بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے

انکار کی نسبت جتنی روایتیں آئی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور ان میں تاویل کرنا ایک احتمالی امرے۔

"ابن فتيبه اين كتاب "مشكل القرآن" مي لكعت بي كه"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گمان کیا کہ معوذ تین قرآن میں داخل نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سورتوں کے ساتھ اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنمما کے لئے تعویذ کرتے دیکھا تھا اس لئے وہ اپنے گمان پر قائم رہے۔

ہم میہ نمیں کہتے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه کا موقف درست تھا اور باتی مهاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ عنم صحیح قول پر نہیں تھے"

دوسری سنبیمہ -: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث مبارک کد(ان القرآن انزل علی سبعة احرف) "قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ قرآن مجید کو ایسے طریقہ پر نازل کیا گیا ہے کہ اس میں ایک لفظ کو کئی طریقوں سے اوا کرنے کی وسعت آسانی اور گنجائش رکھی گئی ہے لیکن اس کے باوجود کہ ایک لفظ کو مختلف وجوہ اور کئی طریقوں سے اوا کرنا جائز ہے تاہم یہ اختلاف وجوہ سات کے عدد سے متحاوز نہ ہوگا۔

تيسري منبيهم -: المام كلي رحمه الله كيت بن:

وہ مخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت نافع اور عاصم وغیرہ قاربوں کی قراتیں ہی صدیث میں ندکور حدف سعہ جیں سخت غلطی پر ہے اور پھر اس سے یہ بھی خرابی لازم آتی ہے کہ جو قرات ان ساتوں اماموں کی قرات سے خارج مگر دو سرے آئمہ قرات ہے خارج مگر دو سرے آئمہ قرات ہے خارج مگر دو سرے آئمہ قرات ہو اس کو قرآن میں نہ مانا جائے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔

رہا ہے مسئلہ کہ با وجود بکہ فن قرات کے اماموں میں قراء سعے سے کہیں برمھ کر صاحب رہے کہ مسئلہ کہ با وجود بیکہ فن قرات کے اماموں میں قراء سعے سے کہیں انہی سات صاحب رتبہ اورمتند یا انہی کے مرتبہ کے لوگ بجرت موجود سے تو پھر انہی سات

قاربوں کی قرات پر اکتفاء کیوں کر لیا گیا؟ تو اس کا سبب سے بنا کہ جب دیکھا گیا کہ طالبان میں فن کی ہمتیں تمام راوبوں سے قرات کا ساع کرنے سے بہت ہوتی جا رہی ہیں لوگوں نے محض انہی قراتوں پر اکتفا کر لیا جو مصف کے رسم الخط کے موافق تھیں اگر ان کے حفظ میں سمولت رہے اور اس کی قرات کا ضبط بخوبی ہو سکے بھر انہوں نے ایک ان کے حفظ میں تعلق کی جو ثقابت انانت اور کنہ مشق ہونے کی صفات سے ایک قرات کی حلات کی جو ثقابت کا اللہ میں غیر منازعہ مخصیت کے حامل تھے اس لئے بلاد اسلامیہ کے ہرائیک مشہور شہر سے۔

ایک ایک اہم منتب کر لیا اور ای کے ساتھ ان قرانوں کا نقل کرنا بھی ترک نہیں کیا جو ان کے علاوہ دو سرے الموں مثلاً بیعقوب ابوجعفر اور شیبہ وغیرہ سے منقول تھیں سندوں کے لحاظ سے الم تافع رحمتہ اللہ علیہ اور الم عاصم رحمتہ اللہ علیہ کی قراتیں اعلی درجہ قراتیں دور میں اور فصاحت کے اعتبار سے ابوعمرہ اور کسائی کی قراتیں اعلی درجہ کی ہیں۔

سات مشہور قرانوں کے علاوہ دوسری قرانوں کا تھم

شيخ تقى الدين لكصة بي-

جو قرات سات مشہور قراتوں سے خارج ہے اس کی دو قشمیں ہیں۔ بہلی قشم وہ ہے جو مصحف کے رسم الخط کے مخالف ہے الیی قرات کا نماز یا غیر نماز کسی حالت میں بھی پڑھنا مرکز جائز نہیں ہے۔

اور دوسری قتم وہ ہے جو مصحف کے رسم الخط کے تو مخالف نہیں لیکن غیر مشہور ہو ایسے غریب طریقے سے وارد ہوئی ہے جس پر اعتاد نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح کی قرات کے پڑھنے کی ممانعت بھی ظاہر ہے بعض قراتیں اس قتم کی ہیں جن کو فن قرات کے سلف اور خلف سب ائمہ نے پڑھا ہے اور وہ ان کے نام سے مشہور ہے اس طرح کی قراق سے ممانعت کی وجہ نہیں ہو سکتی یعقوب وغیرہ کی قرات اس قبیل سے ہے۔

چوتھی تنبیہہ: قراتوں کا اختلاف احکام میں بھی اختلاف کا باعث بنآ ہے ای وجہ سے فقہاء کرام نے ( المستم) اور (لا مستم) کے اختلاف قرات پر وضو ٹوٹے کے دو مسکوں کا استباط کیا ہے کہ آگر" المستم" پڑھا جائے تو اس صورت میں صرف اس کرنے والے ان وضو ٹوٹے گا ورنہ لا مستم پڑھنے کی صورت میں اس کرنے والے ملموں دونوں کا انہ وضو ٹوٹ کا ورنہ لا مستم پڑھنے کی صورت میں اس کرنے والے ملموں دونوں کا انہ وضو ٹوٹ جائے اور ای طرح پر حائضہ عورت کے بارے میں "یطھرن" آئی کا ختلاف قرات خون کے بند ہوتے ہی عسل سے قبل بھی وطی کو جائز قرار دیتا ہے اور ناجائز بھی۔

# قرآن کے مخل کی کیفیت

قرآن کریم کے تخل کی دو صور تیں ہیں (1) شیخ کے روبرو خود پڑھنا

(2) شیخ کی زبان سے روایت کے الفاظ کی ساعت کرنا

شخ کے سامنے قرات کرنے اور پڑھنے کا طریقہ سلف سے لیکر خلف تک رائج چلا آرہا ہے گر قرآن کی قرات بھی خاص شخ کی زبان سے من کر یاو کرنے کا قول اس مقام پر محض ایک اختال امر ہے 'کیوفکہ صحابہ کرام علیم رضوان نے تو بے شک قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان اقدس سے من کر یاو کیا اور اس کی تعلیم پائی تھی لیکن قراء میں سے کسی ایک کا بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرق پر حاصل کرنا فابت نہیں ہوتا۔ اور اس کی ممانعت کا ہونا' اس سے فاہر ہے کہ یمال کیفیت اوا مقصود ہے اور ایسا ہونا ممکن نہیں کہ ہر مخص شخ کی زبان سے من کر قرآن کو اس ہیکت پراوا بھی کر سکے جس کیفیت کے ساتھ شخ نے اوا کیا تھا۔ بخلاف قرآن کو اس ہیکت پراوا بھی کر سکے جس کیفیت کے ساتھ شخ نے اوا کیا تھا۔ بخلاف صدیث کے کہ اس میں اس خصوصیت کے لحاظ اس لئے نہیں ہے کہ اس میں مطلوب صدیث کے کہ اس میں اس خصوصیت کے لحاظ اس لئے نہیں ہو اوا نگی قرآن میں معتبر معتبر الفظ کو یاو کر لیتا ہے ان اوا کی مئیتوں کے ساتھ نہیں جو اوا نگی قرآن میں معتبر معتبر بالفظ کو یاو کر لیتا ہے ان اوا کی مئیتوں کے ساتھ نہیں جو اوا نگی قرآن میں معتبر الفظ کو یاو کر لیتا ہے ان اوا کی مئیتوں کے ساتھ نہیں جو اوا نگی قرآن میں معتبر الفظ کو یاو کر لیتا ہے ان اوا کی مئیتوں کے ساتھ نہیں جو اوا نگی قرآن میں معتبر کہ معتبر بالفظ کو یاو کر لیتا ہے ان اوا کی مئیتوں کے ساتھ نہیں جو اوا نگی قرآن میں معتبر الفظ کو یاو کر لیتا ہے ان اوا کی مئیتوں کے ساتھ نہیں جو اوا نگی قرآن میں معتبر الفظ کو یاو کر لیتا ہے ان اوا کی مئیتوں کے ساتھ نہیں جو اوا نگی قرآن میں معتبر الفظ کو یاو کر لیتا ہے ان اوا کی میتوں کیا تھوں کی میتوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی میتوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھو

اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم چونکہ فصیح اللمان اور سلیم الطبع تھے تو یہ بات ان کو قرآن کے ای طرح اوا کرنے پر قادر بنا دیتی ہے جس طرح انہوں نے حضور صلی باللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ساعت کیا تھا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن فاص ان کی زبان سے اترا تھا۔

شیخ کے سامنے قرآن پڑھنے کی دلیل کا جوت اس امرے بھی ہم ملتا ہے کہ ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن(منزل) کو جرائیل علیہ اللہ علیہ وسلم قرآن(منزل) کو جرائیل علیہ السلام پر بیش کرتے اور ان کو سایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے

بیان کیا جاتا ہے کہ جب شیخ مثم الدین ابن جزری قاہرہ (معر) میں آئے تو ان سے قرات سکھنے کے لئے فلق خدا کا اتنا ازد عام ہو گیا کہ سب کے لئے الگ الگ دت دینا مشکل ہو گیا چنانچہ شیخ موصوف نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ایک آیت کی قرات کرتے جاتے ہے اور تمام سامعین اکٹھے مل کر ای آیت کو پھر لوٹا دیتے تھے۔ انہوں نے صرف قرائت پر اکتفاء نہیں کیا۔

شیخ کے روبرہ اس عالت میں قرات کرنا بھی جائز ہے جب کہ کوئی دو سرا ہخص اس فی سے کے بیاں الگ بڑھ رہا ہو مگر شرط سے کہ شیخ پر ان تمام قاربوں کی عالت واضح رہے اور کسی کا بڑھنا اس پر مخفی نہ رہے۔

شیخ علم الدین سخاوی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے ایک ہی وقت میں مختلف مقامات سے دو دو تین تین اشخاص الگ الگ قرات کیا کرتے تھے اور شیخ ان میں سے ہر فخص کو بتاتے جاتے تھے۔ اس طرح شیخ کے دو سرے مشاغل مثلاً کھنے یا مطالعہ کرنے میں معمودف ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے قرات کی جا سکتی ہے۔

اب رہی ہی بات کہ زبانی قرات کی جائے تو یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ مصحف سے دیکھ کر بھی قرات کر لینا کانی ہے۔ سے دیکھ کر بھی قرات کر لینا کانی ہے۔

قرات کے تین طریقے:۔

اول- سخقیق: - بعنی میہ کہ مد کے اشباع 'ہمزہ کی شخقین' حرکات کو بوری طرح ادا کرنا' اظہار اور تشدیدوں کی ادائیگی میں بورا اعتاد ہونا' حدف کو واضح طور پر ایک دو سرے سے الگ الگ کرنا' بعض حرف' سکتہ' ترتیل وغیرہ میں بعض سے جداگانہ طور پر مخرج سے نکالنا' دو سرے حرف کی حد سے خارج بنانا اور بغیر کسی قصر اور اختلاس کے اور متحرک کو ساکن بنانے یا اس کو مدغم کر دینے کے وقف جائز مقامات کا لحاظ رکھ کر ایک حرف کو ساکن بنانے یا اس کو مدغم کر دینے کے وقف جائز مقامات کا لحاظ رکھ کر ایک حرف کو اس کے بورے حق کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ باتیں زبان کی ریاضت اور الفاظ کی درستی اور استقامت سے حاصل ہوتی ہیں۔

معلمین کو ان امور کا سیکھنا مستحب ہے محرساتھ ہی یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔
کہ اس سلسلہ میں حد سے تجاوز نہ کریں اور یہ نہ کریں کہ حرکت کی ادائیگی میں افراد کر اس سلسلہ میں اور نون کے غنون کر کے آواز پیدا کرلیں' را' کو محرر بنا دیں' ساکن کو متحرک کر دیں اور نون کے غنون میں مبالغہ کر کے غنفنا نے لگیں۔
میں مبالغہ کر کے غنفنا نے لگیں۔

چنانچہ امام حزہ نے ایک مخص کو ان باتوں سے مبالغہ کرتے بنا تو اس سے فرمایا ''
کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ حد سے بردی ہوئی سفیدی برص اور جملیمری ہوتی 
ہے اور بالوں میں حد سے زیادہ پچ و تاب کا ہو جانا اس کو کاکل مرغوب سے مرغولہ ہو 
دینا ہے اس طرح قرات بھی حد سے بردھ جائے تو اس سے کراہت ہو جاتی ہے۔ 
دوم: قرات کی دو سری کیفیت حدر ہے اور ''حدر'' الی قرات کو کہتے ہیں جو تیزی 
دوم: قرات کی دو سری کیفیت حدر ہے اور ''حدر'' الی قرات کو کہتے ہیں جو تیزی 
سے پڑھی جائے اور اس میں روائی ہو اور اس کے اندر قصر' اسکان' اختلاس' بدل 
اوغام' کیر اور تخفیف ہمزہ وغیرہ امور میں جو روایت صحح سے فابت ہیں۔ عبلت کی جاتی 
ہے لیکن اس کے ساتھ اعراب کی رعایت اور الفاظ کی صحت اوا کی محافظت نیز حدف 
کو ان کی جگوں پر برقرار رکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ حرف مد کی کشش چھوڑ دیں یا ان 
حرکات کا اکثر حصہ ظاہر کرنے سے گول کر جائیں یا غنہ کی آواز کو بالکل اڑا دیں یا ان 
محمد المور میں اس قدر تفریط اور کی کریں کہ قرات کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں اور اس کی صحب 
ہی جاتی رہے۔ 
ہی جاتی رہے۔

سوم: - تدور ' قرات کی یہ قتم پچھلی دونوں اقسام بعنی تحقیق اور حدر کے مابین توسط کرنے سے عبارت ہے اکثر ائمہ جنہوں نے ہمزہ منفقل میں مدکیا ہے اس میں اشباع کی حد تک مبالغہ نہیں کیا ان کا یمی ذہب ہے نیز باتی قاربوں کابھی یمی مختار ندہب ہے اور اہل ادا بھی اس کو پہند کرتے ہیں

تجوید القرآن: قرآن مجید کی تجوید نمایت اہم مسئلہ ہے ہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس موضوع پر مستقل اور مبسوط کتابیں لکھی ہیں۔ انہی مستقین میں سے ایک ابو عمروالدانی ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا 'جودواالقرآن'' قرآن پاک کو تجوید سے پڑھا کرد''

"تجوید قرآفت کا زیور ہے" اس کے معنی ہے ہیں کہ تمام حدف کو ان کا بورا بورا حق رینا اور ان کو ان کی ترتیب سے رکھنا ہر حرف کو اس کی اصل اور مخرج کی طرف اور ثانا اور اس لطف اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو زبان سے اوا کرنا کہ اس کی اصل صورت بلا کسی قتم کی نمی بیشی اور تکلف کے عیاں ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیتے ہوئے قرمایا۔

من احب ان یقراء القر آن غضاکما انزل فلیقراه علی قراء آب اس من احب ان یقراء آب اس عبد عبد جو مخص قرآن کو ای خوبی کے ساتھ پراهنا چاہے جیے اس کا نزول ہوا تو اس ابن ام عبر یعنی عبداللہ بن مسعود کی قرات کا اتباع کرنا چاہئے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لئے قرآن مجید کے معانی کا سمجھنا اور اس کے احکام پرعمل کرنا ایک عبادت ہے اور یہ ان پر فرض قرار دیا گیا ہے اس طرح ان پر قرآن کے الفاظ کا صحیح طور پر پڑھنا اور اس کے حدف کو ای طرز پر اوا کرنا بھی لازم اور فرض ہے کم طرز پر ان حدف کو اوا کرنا فن قرات کے اماموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مصل سند کے مناتھ فابت کیا ہے۔

ملاء فراتے ہیں۔ تجوید کے بغیر قرات کرنا لحن (غلطی) ہے

فصل

قرائوں کے الگے الگ اور جمع کر کے پڑھنے کے طریقوں کا بیان

یانچویں صدی جری تک سلف صالحین کا بیہ طریقہ رہا کہ وہ قرآن جمید کا ہر ایک ختم ایک ہو ایک ہو دسری روایت کے ساتھ کبھی نہیں سلاتے سے سطابق کیا کرتے سے اور ایک روایت کو دو سری روایت کے ساتھ کبھی نہیں سلاتے سے لیکن پھر ایک ہی ختم میں تمام قرانوں کو اکٹھے پڑھنے کا رواج پڑا گیا اور اس پر عمل ہونے لگا آہم اس کی اجازت صرف ان قاریوں کو دی جاتی تھی جو الگ تمام قرانیں پڑھ کر انہیں یاد کر چکے ہوتے سے اور وہ ان کے طریقوں سے بخوبی واقف ہو چھے ہوتے سے اور ان کی قرات کے مطابق ایک ایک واقف ہو چھے ہوتے سے اور انہوں نے ہر ایک قاری کی قرات کے مطابق ایک ایک بار الگ بھی ختم کر لیا ہو حتی کہ اگر شخ سے دو شخص روایت کرنے والے سے تو ان میں سے ہر ایک کی روایت کے مطابق بھی الگ الگ قرآن کا ختم بھی کر لیا ہو تہ تو ان کے بعد وہ تمام قرانوں کو جمع کر کے پڑھنے پر قادر ملنے جاتے سے اور کچھ لوگوں نے سل انگاری سے کام لیتے ہوئے اس کی بھی اجازت دے رکھی تھی کہ قراء بعد س سے ہر ایک قاری کا صرف ایک ختم پڑھنا ہی کانی ہے سوائے نافع اور حمزہ کے سن سے ہر ایک قاری کا صرف ایک ختم پڑھنا ہی کانی ہے سوائے نافع اور حمزہ کے کرنکہ حمزہ کی قرات کے چار ختم پورے کرنا لازی تھا، لینی قالون ورش فلف اور خار کیا ور ختم پورے کرنا لازی تھا، لینی قالون ورش فلف اور ختم پورے کرنا لازی تھا، لینی قالون ورش فلف اور ختم پورے کرنا لازی تھا، لینی قالون ورش فلف اور ختم پورے کرنا لازی تھا، لینی قالون ورش فلف اور ختم پورے کرنا لازی کا ختم کرنا ضروری تھا اس کے بعد کی جوری میں مقران کے ان کی روایوں سے الگ الگ ختم کرنا ضروری تھا اس کے بعد کسی شخص کو تمام قرانوں کے ان کی روایوں سے الگ الگ ختم کرنا ضروری تھا اس کے بعد کسی شخص کو تمام قرانوں کے ان کی روایوں سے الگ الگ ختم کرنا ضروری تھا اس کے بعد کسی سے کہا کہ کرنا کے دو تھی تھی۔

البت آگر کوئی شخص کسی معتبر اور متند شخ سے علیحدہ علیحدہ اور اجتماعی طور پر تمام قراتوں کی تعلیم حاصل کر چکا ہو اور پھر دہ مجاز ہو کر اس بات کا اہل بن گیا ہو تو اس کو ایک ختم میں تمام قراتوں کو اکٹھے پڑھنے کی اجازت ہے اور کوئی ممانعت نہیں کیونکہ وہ اختلافات سے واقف ہے۔

# قرائنوں کو سکجا کرکے پڑھنے کا طریقہ

قرات کے جمع کرنے میں قاربوں کے دو طریقے ہیں۔

اول:- جمع بالحرف ہے اور اس کی صورت اس طرح ہے کہ قرات شروع کی اور جب

کی ایسے کلمہ پر پہنچ جس میں اختلاف ہے تو تنا ای کلمہ کو ہر ایک روایت کے مطابق بار بار اعادہ کر کے تمام وجوہ کو کلمل کر لے پھر آگر وہ کلمہ وقف کے صالح اور موزوں ہے تو اس پر وقف کرلے ورنہ آخری وجہ قرآت کے ساتھ اسے مابعد سے وصل کرتے ہوئے جہاں وقف آ تا ہے اس جگہ وقف کرے لیکن آگر وہ اختلاف دو کلموں سے تعلق رکھتا ہے جے یہ منفعل کا اختلاف تو ایسی صورت میں دو سرے کلمہ پر وقف کر کے تمام وجوہ اختلاف کا اطاطہ کرے اور پھر اس کے بعد والی آیت شروع کی جائے 'یہ طریقہ اہل مصرکا ہے۔

ووم: -دوسرا طریقہ جمع بالوقف ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے جس قاری کی قرات شروع کی ہے اسے مقام وقف تک پڑھا جائے اور دوسری دفعہ اسی آیت کو کسی اور قاری کی قرات کے مطابق پڑھنا شروع کریں' اور اسی انداز سے ہرایک قاری کی قرائت یا وجہ کو بار بار آیت کی تکرار کر کے ادا کرتے رہیں۔ حتی کہ سب قرائتوں سے فارغ ہو جائیں یہ اہل شام کا نہ ہب ہے۔ اور یہ طریقہ استحفار کے لئے بہت بہتر ہے اور آگرچہ وقت تو بہت کھاتا ہے لیکن عمدہ ہے۔

ابوالحن تبحاطی اپنے قصیدہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قراتوں کو جمع کر کے پڑھنے ہیں الکھتے ہیں کہ قراتوں کو جمع کر کے پڑھنے والے قاری کے لئے سات شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جن کا لب لباب حسب ذیل یانچ امور ہیں۔

- (1)حسن الوقف
- (2)حسن الأتبداء
- (3)حسن الابتداء
- (4)عدم التركيب يعنى جب كوئى قارى أيك قرات شردع كرك تو اس كو مكمل كئے بغير دو سرے قارى كى قرات كى طرف منتقل نہ ہو۔
- (5) رعایہ الترتیب بعنی قرات میں ترتیب کا لحاظ رکھنا اس طرح کہ پہلے ای قرات سے ابتداء کرے جس کوفن قرات کی کتابیں تالیف کرنے والے علماء نے اپنی کتابوں میں

پہلے بیان کیا ہے چنانچہ پہلے نافع پھر ابن کثیر اس کے بعد قالون اور ازان بعد ورش کی قرات پڑھے۔

گرابن الجزری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میجے یہ ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ مستحب ہے باتی رہا یہ مسئلہ کہ قرات سیمنے کے زمانے میں سبق کے دوران میں کتنی مقدار قرآن پڑھنا چاہئے۔؟

اس سلسلہ میں بات یہ ہے کہ صدر اول کے علماء نے بھی اور کسی مخص کو دس آتوں سے زیادہ ایک نشست میں نہیں پڑھائیں البتہ صدر اول کے بعد اساتذہ اور مشاکع نے پڑھنے والے کی حسب طاقت جس قدر وہ یاد کر سکتا تھااتنا ہی زیادہ یا کم سبق دینا شروع کر دیا تھا۔

#### فائده اولى

ابن خیرنے کما کہ اس امر پر تمام علاء کا اجماع ہے کہ جب تک کسی مخص کو روایت کرنے کی سند حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا قرآن کے بارے میں بھی میں تھم ہے کہ جب تک کسی شخص سے قرآن کی قرات نہ سکھ لی ہو اس وقت تک کسی مخص کو ایک آیت کا بھی نقل کرنا جائز نہیں ہے۔؟

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظرے الی کوئی ردایت نہیں گزری للذا اس کی یہ وجہ سجھ میں آتی ہے کہ گو قرآن کے الفاظ ادا کرنے میں حدیث کی بہ نبست بہت ہی زیادہ احتیاط کی گئی ہے کیونکہ حدیث میں روایت باللفظ شرط ہیں اور قرآن میں لازی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں روایت کے لئے اجازت کی شرط لگائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں موضوع اقوال کے واخل ہونے کا خوف ہونے کہ کہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود ساختہ اور من

محرت باتیں منسوب نہ کر دیں جبکہ قرآن اس بات سے محفوظ رکھا گیا ہے کیونکہ ہر زمانہ میں اس کے باد رکھنے والے کثرت سے پائے جائیں گے اور اس طرح وہ متداول رہے گا۔

#### فاكده

قرات سکھانے اور لوگوں کو تعلیم قرآن سے فائدہ پنچانے سے لئے ہی کی اجازت عاصل کرنا ضروری ہے جو محض اپنے آپ کو اس بات کا اہل سمجھتا ہو کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھا سکتا ہے خواہ کسی شیخ سے اجازت یافتہ ہو یا نہ ہو اس کو پڑھانا جائز ہے صدر اول کے اسلاف اور صلحاء کا بھی دستور رہا ہے اور سے بات کچھ قرات ہی کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر علم کے لئے عام ہے کیا پڑھانے میں اور کیا فتوی دینے میں بعض غبی لوگ جنہوں نے اجازت اور سند کو شرط قرار دیدیا ہے یہ ان کا محض تو ہم ہے اور علم عام طور سے لوگوں نے سند کی اصطلاح اس لئے مقرر کی ہے کہ اکثر مبتدی لائق عام خور کے نہیں جانتے ہیں گر شاگر دی کرنے سے پہلے استاذ کی الجیت اور علمی اساتذہ کو نہیں جانتے بچانتے ہیں گر شاگر دی کرنے سے پہلے استاذ کی الجیت اور علمی قابلیت کا پایا معلوم کر لینا لازی امر ہے اس لئے کہ اجازت یا سند ایک شمادت اور علمی علامت ہے جو شیخ کی طرف سے قاتل اجازت طلباء کو دی جاتی ہے اور وہ اس کے خور سے اور لوگوں پر اپنی الجیت ثابت کر سکتے ہیں۔

### قرآن پاک کو بکثرت پڑھنے کا استجاب

الم ترندی حفرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ "بو فخص کتاب الله کا ایک جرف بھی پڑھے گا اس کو ہر ایک حرف کے بدلہ میں ایک نیکی کا تواب ملے گا جو دس نیکیوں کے برابر ہے۔" حفرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه نے روایت کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "رب سجانہ و تعالی فرماتی ہے" در فخص کو قرآن اور میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے روک لے محکم میں اس کو مانگنے دانوں کی بہ نبیت بمتر اجر عطا فرماؤنگا۔

اور کلام اللہ کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسی کہ اللہ تعالی کی اپنی تمام مخلوق پر"

امام مسلم نے ابوامامہ سے روایت کی ہے کہ "متم لوگ قرآن کو پڑھو' کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گلد"

الم بیمق نے ام المومنین حضرت عائشہ رمنی اللہ نتعالی عنمما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ «جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ آسانوں والوں کو اس طرح روشن نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو تارے دکھائی دیتے ہیں"

حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ:۔

"نوروا منازلكم بالصلواه وقراء ه القرآن"

ایے گھروں کو نماز اور قرآن کے پڑھنے سے روش کرو"

حفرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں (افضل عبادہ امتی قرآہ میں الله امتی قرآہ میں الله تعالی عبادت قرآن پاک کی قراہ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں" ہر دعوت دینے والے کی دعوت پر لوگوں کا آنا ضروری ہے اور الله تعالی کی دعوت وعوت قرآن ہے لاذا تم اس خوان نعمت کو مت چھوڑو"

قرآن باك يرصف كي مقدار مين اسلاف كامعمول كياتها؟

قرآن باک کی قرائت کی مقدار میں سلف صالحین کا معمول اور طریقته مختلف ادوار

من مختلف رہا ہے زیادہ سے زیادہ ان کے قرآن پڑھنے کی مقدار یہ آئی ہے کہ بعض تو ایک دن اور ایک رات میں آٹھ بار قرآن پاک ختم کر لیتے تھے چار ختم دن میں اور چار ختم رات میں پھر ان کے بعد ایسے لوگ تھے جو رات اور دن میں چار ختم کیا کرتے تھے دو دن میں اور دو رات میں اور ان کے بعد تین ختم اور پھر دو اور پھر ایک ختم قرآن اور کما گیا کہ اس کے علاوہ بھی لوگوں کا معمول رہا ہے لور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے معقول ہے کہ ایبا طریقہ اچھا نہیں ہے ابن ابی داؤد نے مسلم بن مخراق سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے عرض کی کہ پچھ مرد ایک رات میں دویا تین قرآن ختم کرتے ہیں۔ "تو ام المومنین نے قربان ختم کرتے ہیں۔ "تو ام المومنین نے قربایا" وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوری رات قیام کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم "سورہ بقرہ" ورسال اور سورہ نساء پڑھیت تھے گر اس طرح کہ جمال کوئی بشارت کی آیت گرزتی تو دعا تی تو دعا کرتے اور اس میں رغبت ظاہر کرتے اور اگر خوف کی آیت گرزتی تو دعا تی تیت گرزتی تو دعا کی تیت گرزتی تو دعا کی تیت گرزتی تو دعا کرتے اور اس میں رغبت ظاہر کرتے اور اگر خوف کی آیت گرزتی تو دعا کی تیت سے میں گئے تھ "

رسے بعد وہ دور آیا جس میں لوگ دو راتوں میں ایک قرآن پاک ختم کرتے اس کے بعد وہ دور آیا جس میں لوگ دو راتوں میں ایک قرآن کمل ختم کرنے کا معمول رہا اورب سے ازاں بعد لوگوں کا تین رات میں ایک قرآن کمل ختم کرنے کا معمول رہا اورب عمدہ اور خوبصورت طریقہ ہے۔

بہت ی جماعتوں نے تمین راتوں سے کم میں قرآن پاک ختم کرنا کروہ قرار دیا ہے اور ان حضرات نے ترفدی اور ابوداؤد کی اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے جے ان دونوں اماموں نے سیح قرار دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مرفوعا" روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں "لا یفقہ من قوارہ القر آن فی اقال من ثلاث"

و میں سمجھ اور فقاہت جو معنی رہ میں قرآن بڑھ لیتا ہے وہ اس میں سمجھ اور فقاہت مامل نہیں کر سکتا؟

ابن ابوداؤد اور سعید بن منصورابن مسعود رمنی الله تعالی عنه سے موقوفا "روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ" لا تقرء القر آن فی اقل من ثلاث "قرآن همين دن سے کم ميں نه پرمو"

ابوعبید حضرت معاذ بن جبل رمنی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں حضرت معاذ "متین دن سے کم میں قرآن کا پڑھنا کروہ قرار دیتے تھے"

احمد اور ابو عبید نے سعید بن المنذر سے (ان سے صرف یمی ایک حدیث مروی ہے) روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آیا میں تین دن میں ایک بورا قرآن پڑھ لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہال آگر تو اتی طاقت رکھتا ہے"

اور پھراس درجہ کے لوگ بھی تھے جو چار' پانچ' چھ اور سات دن میں ایک ختم کیا کرتے تھے اور یہ طریقہ متوسط اور زیادہ خوبصورت ہے اکثر صحابہ کرام اور تابعین رمنی اللہ تعالی عنم الجمعین کا بھی معمول رہا

الم بخاری اور مسلم نے عبداللہ بن عمرہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ایک مینے میں قرآن کا ایک ختم کیا کہ میں سن سن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا "تو دس دن میں پڑھ لیا کرد" میں نے پھر عرض کیا مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سات دن میں ایک قرآن ختم کیا کرنا اور اس سے زیادہ نہ بڑھنا"

ابوعبید اور دیگر محد شین نے واسع بن حیان کی طریق پر قیس بن ابی معمر سے (اور اس کا صرف یکی راوی ہے) روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں کتنے ونوں میں ایک قرآن ختم کیا کوں؟ آپ نے فرمایا پندرہ دن میں" ابن ابی صعصعه کتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجراسے ایک جمعہ (یعنی سات دن) میں پڑھ لیا کو"

اس کے بعد آٹھ دن پھر دس دن پھر ایک ماہ اور پھر دو ماہ میں ختم کرنے والوں کا دور ہے ابن ابی داؤد نے حضرت محول سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ "صحابہ کرام میں زیادہ پڑھنے والے بھی قرآن کو سات دن میں ختم کرتے تھے اور بعد ایک مینے میں بعض دو مینوں میں اور بعض اس سے بھی زیادہ وقت میں ختم کرتے تھے" ابواللیٹ نے ابستان میں کما ہے کہ وہ زیادہ نہیں تو ایک سال میں قاری کو دومرتبہ قرآن پاک ختم کرنا چاہئے"

اور حسن بن زیاد نے حضرت امام اعظم ابو صنیفه رمنی الله تعالی عنه کا به قول مبارک نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ " جو مخص سل بحر میں دو مرتبہ قرآن پاک ختم مبارک نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ " جو مخص سل بحر میں دو مرتبہ قرآن پاک ختم کریگا وہ اس کا حق اوا کر دے گاکیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا اس میں دو مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا تھا"

الم نووی شافعی رحمتہ اللہ علیہ "اپی کتاب الاذکار" میں لکھتے ہیں۔ مختار ندہب سے

ہے ختم قرآن کی مرت لوگوں کے ملات کے اختبار سے مختلف ہے چنانچہ جن لوگوں پر
دفت نظری سے اور خوب غور و فکر کر کے برجنے سے قرآن کا لطائف اور علوم و
معارف عیاں اور منکشف ہوتے ہوں ان کو اتنی مقدار ہی قرآن پاک برجنا چاہئے جس

معارف عیاں اور منکشف ہوتے ہوں ان کو اتنی مقدار ہی قرآن پاک برجمنا چاہئے جس

عادت شدہ حصہ کو خوب سمجھ سکتا ممکن ہو۔

ای طرح جو لوگ علم دین کی اشاعت ' مقدمات کے فیملول یا اس نوعیت کے اہم رین دین مشاغل میں مصوف اور عام دنیاوی دہندوں میں مشغول رہتے ہیں ان کے لئے اتنا قدر خلاوت کر لینا کافی ہے جو ان کے فرائض منصی اور مصروفیات میں مخل نہ ہو اور جن لوگوں کو قصت کے لمحات میسر ہوں اور دنیا کے جمیلوں سے فارغ البال ہوں انہیں جس قدر ممکن ہو اتنی خلاوت کریں محربیہ خیال رہے کہ پھر بھی اس حد تک ہوں انہیں جس قدر ممکن ہو اور نہ زبان میں پڑھتے ہوئے کسی قشم کی رکاوٹ پیدا ہونے گئے۔ "

### قرآن مجید کی تلاوت کے آداب

ترآن پاک پڑھنے کے لئے وضو کرنا مستحب ہے کیونکہ وہ بھترین ذکر ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاکی کی حالت میں اللہ تعالی کا ذکر کرنا ناپند فرماتے تھے۔

ترآن مجید پاک صاف مجکہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ اور اس کے لئے سب سے بمتر مجکہ مسجد ہے۔ ہور اس کے لئے سب سے بمتر مجکہ مسجد ہے۔ بہت سے علماء نے حمام اور راستوں میں قرآن پاک پڑھنے کو محمدہ قرار ریا ہے۔

تلاوت کے وفت قبلہ کی طرف منہ کرنا مرجعکا کر سکون اور خثوع و خضوع سے بیٹھنا مسنون ہے۔ بیٹھنا مسنون ہے۔

تعظیم قرآن اور منہ کی صفائی اور پاکی کے ارادہ سے مسواک کرنا بھی سنت ہے۔
ابن ماجہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکرم سے موقوفا" اور براز نے بھی انہی سے جید
سند کے ساتھ مرفوعا" روایت کیا ہے۔

"ان افواهکم طرق للقر آن فطیبوها بالسواک" تمارے منہ قرآن کی گزر گایں ہیں "لنذا ان راستوں کو مواک کے ذریعے صاف ستحرے کرکے رکھا کود" اجب قرآن پڑھنا سنت ہے۔ شروع میں اعوذ باللّه پڑھنا سنت ہے۔ اللّه تعالى کا ارشاد ہے "فاذا قرات القر آن ان فاستعذ باللّه من الشیطان الرجیم" یعنی جب تم قرات قرآن کا ارادہ کرد تو اعوذ بالله" پڑھو الرجیم" یعنی جب تم قرات قرآن کا ارادہ کرد تو اعوذ بالله" پڑھو المرجیم الله علیه فرائے ہیں۔

اعوذ بالله كے بارے میں مفت مختار "اعوذ باللّه من الشيطن الرجيم"
 بیان کی گئی ہے

اور سلف صالحين كي ايك جماعت سے" السميع العليم" كا اضافه بهي منقول ہے

ميد بن قيس سه" اعوذ بالله الغادر من الشيطن الفادر" كا قول موى

4

ابو السمال سے اعوذ باللہ القوی من الشیعن الغوی" منقول ہے بعض کا قول ہے اعوذ باللہ العظیم من الشیطن الرحیم اور بعض دو سروں سے اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم انه هوالسمیع العلیم منقول ہے تعوذ میں اس طرح کے اور اقوال مجی وارد ہیں۔

طواني ابني كتاب الجامع ميس لكمن بي

"استعاذہ" کی کوئی الیمی حد نہیں ہے جس سے شجاوز کرنا ممنوع ہو جس کا دل جاہے اس میں کمی یا زیادتی کرسکتا ہے۔

اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ "سورہ براہ کو چھوڑ کر ہر سورہ کے شروع میں بسم اللّہ الرحمن الرحمن الرحمن "برجع اور بسم اللّه کا پڑھنا اس لئے لازم ہے۔ کہ اکثر علماء کے نزدیک بیہ مستقل آیت ہے لازا اگر وہ سورت میں داخل سمجی جائے گی تواس کا آرک علماء کے نزدیک ختم قرآن میں سے ایک حصہ کا آرک ہو جائے ورنہ بصورت دیگر اگر وہ بسم الله کو سورت کے وسط میں بھی پڑھ لے گا تو بھی مناسب ہو گا جیسا کہ امام شافعی رحمتہ الله علیہ نے بھی اس بات پر صادکیا ہے۔

آن باک" ترتیل" سے پڑھنا سنت ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے "ور تل القر آن تر تیل" قرآن تھر تھر کر پڑھو سورہ المزمل آیت نمبر 4 ابوداؤد اور دو سرے محدثین فے حفرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب واضح طور پر حرف حرف نمایاں کرکے قرات کرتے تھے۔

الم بخاری رحمته الله علیه نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے کو اللہ سعور ملی الله علیه وسلم کی قرات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہیں بایا کہ رسول الله ملی الله علیه وسلم قرات آواز سمینج کر فرماتے تھے۔ بھر انہوں نے بتایا کہ رسول الله ملی الله علیه وسلم قرات آواز سمینج کر فرماتے تھے۔ بھر انہوں نے بسسم اللّه السر حدمن السر حدید براہ کو سائی اور الله ۱۰ الرحمن اور الرحیم سب کو

آواز کی کشش کے ساتھ پڑھا۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان سے کسی مخص نے کما " میں مغفل قرآن کو ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتا ہوں"

حضرت ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جیسے شعروں کو جلد جلد پڑھتے ہیں؟ بے شک بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے منرور ہیں مگر وہ ان کے طلق سے نیچ نہیں از آ۔ کاش اگر قرآن دل میں از آ نواس میں جاگزین ہو جا آ اور نفع بھی دیتا

### آجري حملة القرآن ميں لکھتے ہيں

حفرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے انہوں نے فرمایا نہ تم اللہ بادبان کشتی کی طرح بھیلاؤ اور نہ اشعار کی طرح سمیٹو' اس کے عبائب پر رک کر سوچو' اور دلوں کو جبنجو ڑو اور آنر سورت تک چینچنے کی فکر نہ کرو ای راوی نے حفرت ابن عمر رمنی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا" روایت کی ہے کہ"قرآن مجید پڑھنے دالے سے قیامت کے دن کما جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا اور جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا ای طرح یہاں بھی ٹھر ٹھر کر پڑھ بے شک بھت میں تیری منزل وہاں ہوگی جس جگہ تو آخری آیت کی قرات کریگا۔

آجری کی شرح مہذب میں ہے کہ "علاء نے لکھا ہے کہ زیادہ تیزی سے قرآن مجید بڑھنا بالاتفاق کروہ ہے نیز علاء فرماتے ہیں کہ ایک پارہ ترتبل کے ساتھ پڑھنا اسے میں دو تارے بغیر ترتبل کے پڑھ لینے سے افضل ہے علاء کا یہ بھی قول ہے کہ ترتب کے ساتھ قرآن پڑھنا اس وجہ سے مستحب ہے کہ اس سے قرآن پڑھنے والے کو غورد فکر کرنے کا موقع ملک ہے علادہ ازیں نمیر نمیر کر پڑھنا عظمت اور توقیر کی علامت ہے اور اس سے دل میں اثر بھی زیادہ ہو تا ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ترتبل کے ساتھ تعوری مقدار پڑھنا زیادہ فغیلت رکھتا ہے یا تیز تیز زیادہ مقدار پڑھنا اور فغیلت رکھتا ہے یا تیز تیز زیادہ مقدار پڑھنا افضل ہے۔؟

ہارے علاء نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ترتبل کے ساتھ قرات کا تواب درجہ کے اعتبار سے زیادہ ہو اور زیادہ مقدار پڑھنے کا تواب تعداد میں زیادہ ہے کیونکہ ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں۔
زرکشی کی کتاب البہان میں لکھا ہے

رتیل کا کمال ہے ہے کہ اس کے الفاظ پر کر کے اوا کے جائیں اور ایک حرف کو دوسرے میں وافل نہ کیاجائے۔
دوسرے سے جدا کر کے پڑھا جائے اور کمی حرف کو دوسرے میں وافل نہ کیاجائے۔
بعض نے کہا ہے کہ" ہے تو ترتیل کا ادنی درجہ ہے اس کا اعلی درجہ ہے کہ قرآن مجید کی قرات اس کے مقالمت نزول کے لحاظ سے کی جائے ' یعنی جس مقام پر دھمکی دی گئی ہے اور خوف ولایا گیا ہے وہاں اس طرح کی آواز پیدا کی جائے اور جس جگہ تعظیم کا موقع ہے ۔وہاں پڑھنے والے کے لب و لہجہ سے عظمت و جلالت کا انداز متر صح ہو۔"

آ قرآن پاک ردھے وقت اس کے معانی میں تدہر کرنا اور اس کے مطالب کو سیجھنے کی کوشش کرنا بھی سنت ہے کیونکہ قرآن ردھنے کا مقصد عظیم اور اہم ترین مطلوب اس کے مغموم کو سیجھنا اس سے شرح صدور ہوتا ہے اور قلوب میں نور پیدا ہوتا ہے۔

اللہ تعالی فرماتا ہے "کناب انزلناہ البیک مبارک لیدبر وا ایاتہ" ترجمہ سورة می آیت نمبر 29 (یہ قرآن) برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی اکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں دو سری آیت میں فرمایا"افلا یندبر ون القر آن" بی کیا یہ لوگ قرآن میں غور شیں کرتے" سورہ النساء آیت نمبر 82

تدبر کامطلب یہ ہے کہ جو الفاظ تلاوت کر رہا ہے ان کے معانی میں دل ہے غورو فکر کرے اور ہر آبت کے معنی کو سجھ کر گزرے قرآن کے اوامر دانواہی میں آبل کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ یہ تمام احکام قابل سلیم ہیں نیز گذشتہ زمانے میں جو کو آبی ہو گئی ہو اس سے معذرت کرتے ہوئے بخشش مائلے میں رحمت کی آبت پر سے گزر ہو تو خوش ہو اور سوال ووعا کرے اور عذاب کی آبت آئے تو ڈرے اور بناہ

مائے اللہ تعالی کی تنزیمہ کا ذکر آئے تو اس کی عظمت اور تقترس کو بیان کرے اور دعا کا مقام آئے اللہ تعالی کے ساتھ اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس سے مراد طلب کرے۔

الم مسلم رحمته الله تعالی علیه نے دعرت مذیفه رمنی الله تعالی عنه سے روایت کی به وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے "سورہ بقرہ" شروع فرمائی اور پوری پڑھ لی ' پھر"آل عمران" شروع کی اور ختم کی آپ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے اور پوری پڑھ لی پھر سورہ النساء شروع کی اور ختم کی آپ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے جب کسی ایسی آیت پہنچتے جس میں تنبیع باری تعالی کا ذکر ہو آ تو سجان الله کہتے"سوال و دعا"والی آیت آتی تو خدا کی بناہ میں آنے کی دعا

تدبر کی ایک صورت بیہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اس کے حسب نقاضا اس کی نداء
کا جواب دے اس بات کی طرف صدیث میں بھی اشارہ ہے جیسا کہ ابوداؤد اور ترذی
نے روایت کیا ہے "کہ جو مخص سورہ والنین والزینون" آخر تک پڑھے تو اے
اختام سورت پر کمنا چاہئے بلی وانا علی ذالک من الشابدین اورجو مخص سورہ لا
افتام سیوم القیامہ کو پڑھے اور آخر یعن ایس ذلک بقادر علی ان یحی
السونی" تک پڑھے تو وہ کے "بلی "(یعنی کیوں نہیں بلاشبہ اللہ تعالی مردوں کو جلانے پر
تادر ہے) اور جو مخص "سورہ والرسلات" کو "فبلی حدیث بعدہ یومنون" تک
پڑھے تواس آیت پر بہنچ کر کے" امنا باللہ یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے"

امام احمد اور ابوداؤد حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں سنے فرمایا کہ "حضور نبی صلی الله علیہ وسلم جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی "کی قرات کرتے تو فرماتے ہے" سبحان ربی الاعلی"

الم ترندی اور حاکم حضرت جابر رمنی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ''ایک مرتبہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم محابہ کے ساتھ تشریف لے مجئے

اور ان کو سورہ "الر عمن" از اول یا آخر پوری پڑھ کر سائی محلبہ کرام من کر چپ
رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاموشی کو دیکھ کر فرمایا ہیں نے یمی سورت
جب جنات کی قوم کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے اس کا تمہاری بہ نبیت بہت اچھا
جواب دیا تھا جب بھی ہیں آیت مبارکہ "فبلی الاء ربکما نکذبان" پر پنچا تو جن
جواب میں کتے"ولا بشئی من نعمک ربنا تکذب فلک الحمد" اے ہمارے
رب کریم! ہم تیری نفتوں میں سے کسی نعمت کی تکذیب نہیں کر سکتے تیرا شکر ہے
سب تعریفیں تھے ہی کو زیب ہیں۔

ابن مردویه و یلی اور ابن الی الدنیا نے کتاب الدعاء میں ایک نمایت ضعیف سند کے ساتھ حفرت جابر رضی اللہ تعلی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ "واذ سالک عبادی عنی فانی قریب" پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی جناب میں عرض کیا" اللہم امرت بالدعاء و تکفلت بالا جابہ لبیک اللہم لبیک لاشریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک اشهد انک فرد احد صمد لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا" احد واشهد ان وعدک حق ولقائک حق والجنه حق والنار حق والساعه اتبیة لاریب فیها وانک تبعث من فی القبور"

اے میرے اللہ! تو نے دعا کرنے کا امر دیا اور اپنے ذمہ کرم پر لیا کہ اس کو تبول فرائے گا، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں ، تیرا کوئی شریک نمیں بے شک نمت اور شکر تیرے لئے ہے اور تیری ہی بادشاہی ہے تیرا کوئی ساجھی نمیں میں شادت دیتا ہوں کہ تو ایک ہے تو نہ کسی کا والد ہے اور نہ بیٹا اور کوئی تیرا ہمسر نمیں ہے جب شادت دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، جنت اور دوزخ حق ہیں اور قیامت آنے والی ہے۔ اور اس میں شک کی کوئی مخجائش نمیں ہے تو ضرور قبروں سے مردوں کو زندہ فرما کر اٹھائے گا ابوداؤد اور دو سرے محدثین وائل بن حجر سے حدیث نقل کرتے ہیں انہوں کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سا آپ نے

ررحا"ولا الفالين" اور اس كے بعد آپ نے كشش موت كے ساتھ" آبين" فرمايا اور قرآن كى نداء كاجواب دينے كے يمي معنى ہيں۔

طبرانی کی روایت میں قال امین علاث مرات کے الفاظ ہیں بعنی آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا

اور امام بیمق سے میں صدیث "قال رب اغفرلی آمین" کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے

علامه نووی شافعی رحمته الله فرماتے ہیں

تلاوت قرآن کے آواب سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آیت مبارکہ"
وقالت الیہود عزیرن ابن الله"اور آیت"وقالت الیہود یداللَّه مغلوله" یا اس
قتم کی دیگر آیات کی قرات کرے تو قاری کو چاہئے کہ اپی آواز پست اور آستہ کرے
چنانچہ امام نعمی رحمتہ اللہ ایسے موقع پر ایبا ہی کرتے تھے۔

تلادت قرآن مجید کے وقت (مناسب عبد) رونا مستحب ہے اور جس مخض کو رونا نہ آئے تو زبردسی رونی صورت بنالے سوزوگداز اور حزن و ملال کا اظهار بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے "ویخر جون للاذقان یبکون"اور وہ گریہ کنال منہ کے بل کر بڑتے ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضور مسلم اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرات کی تو آپ کی دونوں چشمہائے مبارک الٹک بار ہو گئیں"

الم بیاتی نے اپی ستاب "شعب الایمان" میں حفرت سعد بن مالک سے مرفوعا" مدید نقل کی ہے کہ "ب شک بیہ قرآن پاک رنج اور غم کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کے معامل نازل ہوا ہے اس کے معامل کی ہے کہ "ب شک بیہ قرآن پاک رنج اور اگر یہ طاری نہ ہو تو گریہ کناں کے معرب تم اس کی مطاوعت کو تو گریہ کناں کی صورت بنا لو اور ای کتاب میں عبدالملک بن عمیر سے یہ حدیث مرسلا" روایت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک سورت کی

تلادت كرتا ہوں جو مخص اسے من كر روئے كا اس كے لئے جنت ہے أكر تم كو رونانہ آئے تو بنكلف رونی شكل بنالو-

۔ اسند"انی علی" میں بیہ مدیث ہے کہ"تم قرآن پڑھتے ہوئے عمکین ہو جایا کرو کیونکہ قرآن حزن و غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔

طبرانی کی روایت ہے کہ "حسن قرات" یہ ہے کہ قاری قرات دردناک اور غمناک لیجہ میں کرے۔

مرح مہذب میں کما گیا کہ "رونے کی قدرت عاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تہدید(دھمکی) وعید شدید(عذاب کی خبر) اور عمد و میثان والی آیات کی تلاوت کرتے وقت ان میں غورہ فکر کرے اور سوچے کہ مجھ سے کمال کمال کو آہی ہوئی ہے اور اگر ان تہدیدات و همکیوں اوراخبار عذاب پر بھی اسے رونا نہیں آیا تو پھر اس کو اپنی اس عکم کیا گزرا انسان ہوں واقعی علیم کیا گزرا انسان ہوں واقعی یہ بری مصیبت ہے کہ انسان اور رونا نہ آئے!

ی خوبصورت آواز ہے قرآن پر هنا سنت ہے۔ قرآت قرآن میں تحسین صوت اور لہجہ
کی تریین و آرائی پر ولیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرنا کانی ہے جے ابن حبان
اور دو سرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں فربایا گیا ہے کہ"زینواالقر آن
باصواتکم" "اپنی آواز ہے قرآن کو زینت دو" سنن دارمی میں یہ روایت بالفاظ
(حسنوا القر آن باصواتکم) مروی ہے قرآن کو اپنی آواز ہے حس بخشوا کیونکہ
خوبصورت آواز ہے قرآن کا حسن وو چند ہو جاتا ہے فان الصوت الحسن یزید
القر آن حسنا برار وغیرہ نے حدیث "حسن الصوت زینہ القر آن" کے الفاظ
میں روایت کی ہے اس کے متعلق اور بھی بھڑت احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں۔
ال گا کہ کہ شخصہ خش آدان ہو قدر ہو سکے آواز میں خوش الحائی بیدا

اور اگر کوئی شخص خوش آواز نہ ہو تو جس قدر ہو سکے آواز میں خوش الحانی پیدا کرنے کی سعی کرے مگر اس حد تک نہ جائے کہ گانا نغمہ سرائی کرتا ہوا معلوم ہو خوش الحان طریقے پر قرآن پڑھنے کے متعلق ایک حدیث میں یوں آیا ہے ترجمہ "

تم لوگ قرآن کو عرب کے لیجوں اور ان کی آوازوں میں پڑھا کرد اور اہل کتاب(یہودونصاری) اور فاسقوں کے لیجہ سے پر ہیز کرد اور عقریب زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے ظاہر ہو نگے جو قرآن کو راہبوں اور گویوں کی مانند پڑھیں گے اور قرآن ان کے طاق سے ینچے نہیں اترے گا ان کے ول خوش فنمی میں مبتلا ہو نگے اس طرح ان لوگوں کے دل بھی جو ان کی حالت پر خوش ہوئے ہو نگے وہ بھی دھوکا میں مبتلا ہو نگے راہبوں اور کوش ہوئے وہ بھی دھوکا میں مبتلا ہو نگے راہبوں ان کی حالت پر خوش ہوئے ہو نگے وہ بھی دھوکا میں مبتلا ہو نگے راہبرانی و بہتی ی

علامہ نوونی فرماتے ہیں

صدیث صحح کی رو سے خوش آواز قاری سے قرات کی درخواست کرنا اور اسے دھیان سے سننا مستحب ہے ایک جماعت کا قرات میں اجتماع اور دور کے ساتھ قرات کرنا ان دونوں باتوں میں کوئی مضائقہ شیں دور یہ ہے کہ پچھ لوگ ایک حصہ پڑھ لیں پھردو سرے بعض لوگ باتی پچھ حصہ کی قرات کرلیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کر قرآن پاک تفحیم کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اس کی دلیل حاکم کی یہ حدیث ہے کہ "نزل القر آن بالنفحیم" قرآن کا نزول تفحیم کے ساتھ ہوا ہے ملیمی تفحیم کا مفہوم واضح کرتے ہوئے گئے ہیں

اس کا معنی ہے ہے کہ قرآن پاک مردول کی طرح پڑھے اس میں عورتوں کے کلام ایک لوچدار آواز نہ نکالے اور اس امر میں "امالہ" کی کراہت کا کوئی دخل نہیں جو کہ بعض قراء کا مختار ہے اور ممکن ہے قرآن کا نزول تعجم ہی کے ساتھ ہوا ہو اوربعد میں اس بات کی رخصت دے دی گئی ہو کہ جس لفظ کا امالہ کرنا قرات میں اچھا ہو اس کا امالہ کرنا قرات میں اچھا ہو اس کا امالہ کر لیں۔

#### اویکی آواز سے قرات کرنے کابیان

الی احادیث بکفرت آئی ہیں جو اس امر کی متقاضی ہیں کہ قرات بلند آواز سے کرنا مستحب ہے' اور دوسری طرف بعض حدیثوں سے آہستہ آواز میں قرائت کرنے کا

استجاب ثابت ہو یا ہے۔

بہلے امر کے متعلق صحیح بخاری اور مسلم کی بیہ حدیث ہے اللہ تعالی کسی شے کو اسی طرح نہیں سنتا جس طرح خوش آواز نبی کے خوشی الحانی کے ساتھ بلند آواز میں قرآن پڑھنے کو سنتا ہے دو سرے امر کے متعلق ابوداؤد' ترخدی اور نسائی کی بیہ حدیث بطور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بلند آواز میں قرآن پڑھنے والا علائیہ صدقہ دینے والے کی مثل ہے اور آہنہ قرات کرنے والا پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ مثل ہے اور آہنہ قرات کرنے والا پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ الم نووی رحمتہ اللہ علیہ فواتے ہیں۔ ندکورہ بالا ان دو حد مثول میں تطبیق یول مکن ہے جس جگہ ریاکاری کاندیشہ ہو وہاں آہستہ قرات کرنا افضل ہے یا بلند آواز میں پڑھنے سے نمازیوں یا سونے والوں کو اذبیت پہنچتی ہو تو وہاں آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔

اور جربلند سے پڑھنا اس کے علاوہ صورتوں ہیں ہے کیونکہ عمل ای ہیں زیادہ ہو اس لئے بھی کہ اس کافاکہ سامعین کو بھی ہوتا ہے پھر خود قاری کا قلب بھی بیدار ہوتا ہے اور اس اپنی قرات سننے کی بیدار ہوتا ہے اور اس اپنی قرات سننے کی معروفیت نیند نہیں آنے دیتی اور اس کی چستی بڑھتی رہتی ہے۔ ان دونوں صد شوں کو جع کرنے اور ان کے مابین تعبق دینے کے عمل کی قائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو ابوداؤد نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو بلند آواز میں قرات کرتے سا اس پر آپ نے بردہ اٹھا کر ارشاد فرمایا سنو! تم میں سے ہر آدی اپنے رب سے مناجات کرنے والا ہے۔ للذا ایک دو سرے کو اذبت نہ میں سے ہر آدی اپنے رب سے مناجات کرنے والا ہے۔ للذا ایک دو سرے کو اذبت نہ دو' اور قرات میں اپنی آوازیں اونجی نہ کو'

ابعض علماء کا قول ہے کہ مستحب طریقہ سے ہے کہ بچھ قرآن پاک کا حصہ آہستہ اور بچھ حصہ بلند آواز سے بڑھ لیا جائے اس کا فائدہ سے ہو گا کہ آہستہ بڑھنے والا بعض اوقات بریثان ہو جاتا ہے اور وہ بلند آواز سے پڑھنا ببند کرتا ہے اس طرح بلند آواز میں بڑھنے والا جب اکتاب محسوس کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے راحت حاصل کرے اور اس

### طرح پڑھنے کی کیفیت بدل کر آرام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا بیان

حفظ کی بنا پر زبانی پڑھنے کی نسبت قرآن پاک میں سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیو بکہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی ایک عبادت مقصودہ ہے۔ اہام نودی شافعی فرماتے ہیں۔

ہمارے اصحاب (شوافع) کا یمی قول ہے اور سلف صالحین بھی یمی کتے تھے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی اس بارے میں اختلاف کیا ہو' علامہ نودی کہتے ہیں اور اگر یوں کہا جا آ تو زیادہ اچھا ہو تا کہ اس بارے میں لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ مختلف ہونے کی وجہ مختلف میں دیکھ کر پڑھنے کی حالت میں اور حفظ کئم ہیں۔ جس شخص کا خشوع اور تدبر مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کی حالت میں اور حفظ کی بناء پر زبانی پڑھنے کی حالت میں دونوں طرح سے کیسال رہتا ہے۔ اس کے لئے قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔

اور جس مخص کے خشوع و خضوع میں زبانی پڑھنے میں دیکھ کر پڑھنے کی بہ نسبت زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے اس کے لئے زبانی پڑھنا ہی افضل ہے اور تطبیق کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے '

علامه سيوطى رحمته الله فرمات بن

مصحف میں دکھ کر پڑھنے کا تواب زیادہ ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو طرانی اورامام بیمق نے "شعب الایمان" میں اوس الشقفی سے مرفوعا" نقل کیا ہے کہ "زبانی پڑھنے کا تواب ایک ہزار درجے اور قرآن پاک میں دکھے کر قرات کرنے کا اجرو تواب دو ہزار درجے ہیں"

ابوعبید نے ایک کمزور سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے کہ "مصحف میں و کھے کر قرآن کے پڑھنے کو زبانی قرآن پڑھنے پر ہی فضیلت حاصل ہے جو فرض کو نفل پر ہوتی ہے امام بیمقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا" روایت کی ہے کہ

من سرہ ان یحب اللّه ورسوله فلیقراء فی المصحف جم مخص کا دل الله اور رسول کی محبت سے خوش ہو آ ہے اس کو چاہئے کہ دیکھ کر قرآن پڑھے بیعتی نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے"

پر بیمتی ہی نے ایک حن سند کے ساتھ انہی سے موقوفا" روایت بیان کی ہے"
ادیموالنظر فی المصحف" بیشہ مصحف میں وکھ کر پڑھا کو

اور آواب قرات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب قاری پڑھتے پڑھتے گھرا کر

بھول جائے اور اس کو سمجھ نہ آرہی ہو کہ اس کے بعد کوئی آیت پڑھنی ہے پھر وہ

اس مقام کے بارے میں کسی دو سرے مخص سے پوجھے تو اس مخص کو ادب سے بتانا

چاہے کیونکہ ابن مسعود ' نعمی اور بشیر بن الی مسعود سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ"

جب تم میں سے ایک مخص ایک اپنے بھائی سے کسی آیت کے متعلق سوال کرے تو

اس کو چاہئے کہ اس سے پہلے والی آیت پڑھ کر جب ہو جائے اور یہ نہ کے کہ فلال

فلال آیت کیے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کمنے سے اس کو اشباہ گئے گا۔

© قرات کے آواب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ترتیب کے مطابق قرآن کو پڑھا جائے شرح المہذب میں یہ قول ہے کہ" مصحف کی موجودہ ترتیب حکمت پر مبنی ہے لاذا اس ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہئے اور سوائے ان حالتوں کو جو شرعا" ثابت ہیں کسی صورت میں بھی ترتیب کو چھوڑنا درست نہ ہو گا جیسے مثلا" جمعہ کہ دن فجر کی نماز میں سورہ الم تنزیل اور سورہ عل اتی پڑھنا اور اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں اس لئے کہ اگر سورتوں میں تفریق کر دی جائے یا ان کو بر عکس پڑھا جائے تو یہ جائز تو بیشک ہے مگر افضل صورت کا ترک لازم آتا ہے۔

نیز لکھتے ہیں کہ "رہی یہ بات کہ ایک ہی سورت کو آخر کی جانب سے اول کی طرف الٹا پڑھنا تو یہ بالاتفاق سب کے نزدیک ممنوع ہے کیونکہ اس انداز پر پڑھنے سے قرآن حکیم کا اعجاز اور ترتیب آیات کا فلفہ عنقا ہو جا آ ہے۔

صاحب شرح المهذب فرماتے ہیں میں کتا ہوں کہ اس کے متعلق ایک"ار" بھی

وارد ہے جس کو علامہ طرانی نے "سند جید" کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسوو رمنی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے انہ عن رجل یقر اء القران منکو ساقال فاک مسکوس القلب حضرت ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے مخص فاک متعلق سوال کیا گیا جو قرآن پاک کو ترتیب کے خلاف الٹی طرف کو پڑھتا ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ اس مخص کا قلب بمک گیا ہے کہ بیک کو جاتا ہے (یعنی وہ دل کا اندھا ہے کہ اوندھا چاتا ہے۔)

ادر ایک سورت کو دو مری سورت کے ساتھ مخلوط کر کے پردھنے کا کیا تھم ہے؟ تو اس کے بارے میں حلیمی کا قول یہ ہے کہ ادب یمی ہے کہ اس انداز کو ترک کردی اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ابوعبید نے حضرت سعید بن المسیت سے روایت کیا کے دائیک مرتبہ حضور علی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس سے ہوا اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح قرات کر رہے تھے باس سے ہوا اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح قرات کر رہے تھے اور کچھ دو سری سورت سے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔

اے بال! میں گزرتے ہوئے تہیں ایک سورت کے حصہ کو دو سری سورت کے مسہ کے خطبہ کو دو سری سورت کے مسہ سے مخلوط کر کے قرات کرتے ہوئے ساتھا بالل نے عرض کی یا رسول اللہ! میں ایک پاکیزہ چیز کو پاکیزہ چیز کے ساتھ ملاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اقراء الکہ پاکیزہ چیز کو پاکیزہ چیز کے ساتھ ملاتا ہوں حضور صلی اللہ علی وجہا او قال علی نحوها) یہ حدیث مرسل اور صحیح ہے اوداؤد کے نزدیک یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوائے آخری حصہ کے موصول حدیث ہے۔

) ابو نبید نے اس حدیث کی تخریج ایک اور طریقہ پر عفرہ کے مولی عمرے بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا " جب تم کوئی سورہ پر مو تو اے ممل کر کے آگے گزرا کرد" ابوعبید ہی کہتے ہیں کہ ہم سے معاذ نے ابن عون کے واسط سے حدیث بیان کی۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے "ابن سیرین سے اس

فخص کے متعلق بوچھا جو ایک سورہ سے دو آیتیں بڑھ کر اس کو چھوڑ دے اور پھر دوسری سورت بڑھنا شروع کر دے!

تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ ''تم مین سے ہر ایک شخص کو لاشعوری طور پر بھی اس قتم کے برے مناہ سے بچتا چاہئے۔

صحفرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا"جب تم کوئی سورہ پڑھنا شروع کرد بھر اس کو چھوڑ کر کسی دو سری سورت کی طرف منتقل ہونے کا ارادہ ہو تو سورہ قل حواللہ احد کی طرف بھر جاؤ اور جب سورہ اخلاص ہی کو شروع کرد تو بھر اس کو مکمل کئے بغیر کسی اور سورت کو شروع نہ کرد

ابن الى المذيل سے بيہ روايت كى ہے كہ ان كا قول ہے صحابہ كرام عليهم الجمعين درويت كى ہے كہ ان كا قول ہے صحابہ كرام عليهم الجمعين درويت كابعض حصہ پڑھ كر باتى حصہ كو چھوڑ دے كابعض حصہ پڑھ كر باتى حصہ كو چھوڑ دے كابعض حصہ پڑھ كر باتى حصہ كو چھوڑ دے

ابوعبید نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک مخلف آیات کی قرات کے مکروہ اور ناببند ہونے کا امر اسی طرح ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال پر ایسا کرنے ہے انکار فرمایا اور ابن سیرین نے بھی اس کو ناببند قرار دیا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکور بالا صدیث کی توجیعہ میرے نزدیک یہ ہو سکتی ہے کہ کسی مخص نے ایک سورت پڑھنا شروع کی اور اسے بورا کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا لیکن درمیان میں ایک اور سورت کے پڑھنے کاخیال آگیا تو اس کے لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ "سورہ قل حواللہ احد" پڑھ لے

لین آگر کوئی شخص قرات شروع کرنے کے بعد ایک آیت سے دو سری آیت کو طرف بھر جانے کا ارادہ کرتا ہے اور قرآن پاک کی آیات کو ترک کرنے کا مرتکب ہو آ ہے تو ایسا عمل کسی بے علم شخص سے ہی متوقع ہو سکتا ہے کیونکہ آگر قرآن حکیم کی آیات کو ایک ترتیب پر نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو تا تو اللہ تعالی قرآن کو اسی بے آیات کو ایک ترتیب پر نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو تا تو اللہ تعالی قرآن کو اسی ب

ترتیمی کے انداز پر فرما دیتا ترتیب کالحاظ نه فرما یا

صلیمی کا قول ہے کہ ہرایا حرف جس کو فن قرات کے امام قاری نے قرات میں البت کیا ہے اس کا بورا بورا حق ادا کرنا مسنون ہے تاکہ قرائت کرنے والا اس جیز کو جو قرآن ہونے میں شامل تصور ہوتی ہے اس کا ادا کرنے والا قرار یا سکے

ابن الصلاح اور نووی رحما اللہ تعالی کابیان ہے جب قرآن پاک پڑھے والا مشہور قراء میں سے کس ایک کی قرات شروع کرے تو اس کو چاہئے کہ جب تک کلام کا ارتباط قائم رہے اس وقت تک برابر وہی ایک قرات پڑھتا جائے اور جب ارتباط کلام ختم ہو جائے تو دو سری قرائت شروع کر فتم ہو جائے تو دو سری قرائت شروع کر دے لیکن افضل کی ہے کہ جب تک ای مجلس میں سے پہلی قرات پھر ہی مداومت کے کہ جب تک ای مجلس میں سے پہلی قرات پھر ہی مداومت کے کہ جب تک ای مجلس میں سے پہلی قرات پھر ہی مداومت کے کہ جب سے کہ جب کے دو سے کہ جب کے دو سے کہ جب کے دو سے کہ کر ہی مداومت کے کہ جب سے کہ جب سے دو سے کہ جب کے دو سے کہ بیال قرات بھر ہی مداومت کے دو سے کہ جب کے دو سے کہ دو سے کے کہ دو سے کے کہ دو سے کہ دو سے

اجب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ دھیان سے قرآن کو سے اور اس دوران شوروغوغا اور عفتگو نہ کرے اللہ تعالی کا ارشاد ہے"واذا قری القر آن فاستمعوالہ وانصنوا لعلکم تر حمون" جب قرآن پڑھا جائے تو غور سنواور فاموش رہو آکہ تم پر رحم کیا جائے

آیت تجدہ کی قرات کے وقت تبدہ کرنا سنت ہے۔ .

علامه نووی شافعی رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔

قرآن پاک پڑھنے کے لئے مخار اوقات میں سے سب سے بہتر اوقات وہ ہیں جو نماز کے لئے ہوتے ہیں پھر رات کا وقت پھر جسے کا پہلا پہر موزون اور مغرب وعشاء کے درمیان وقت قرات بہت پندیدہ اور ون میں افضل وقت صبح کے بعد کا وقت ہے ویسے تو قرآن کی تلاوت کی وقت بھی مکروہ نہیں ہوتی '

باتی ابن ابی داؤد کا وہ قول جو انہوں نے معاذ بن رفاعہ کے واسطہ سے ان کے مشاکخ سے نقل کیا ہے کہ وہ لوگ نماز عصر کے بعد قرآن پڑھنے کو مکروہ جانتے تھے اور فرمائے سے اس کا فرمائے تھے کہ اس وقت پڑھنا یہود کا معمول رہا ہے تو یہ ایک غیر مقبول بات ہے اس کا

کوئی مر پیر نہیں ہے۔ ۔ جب سے ایر

ترات قرآن کے لئے سال کے دنوں میں سے عرفہ کا دن پھر جمعہ پھر پیر پھر جمعرات کا دن پندیدہ دن ہیں۔

اور آخری وس وس دنوں میں سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذوالحبہ کا پہلا عشرہ اور مینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ افضل اور مختار ہے۔

بین مورو سین کی ابتداء کرنا جمعتہ المبارک کی شب اور ختم قرآن باک کے لئے قرآن برختے کی ابتداء کرنا جمعتہ المبارک کی شب اور ختم قرآن باک سے لئے جمرات کی شب بہتر ہے کیونکہ ابن ابی داؤد سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بی معمول منقول ہے۔

یں ملی افغال ہے اس کے کہ داری ختم قرآن شریف دن یا رات کے اول حصہ میں افغال ہے اس کئے کہ داری فتم قرآن شریف دن یا رات کے اول حصہ میں افغال عنہ سے روایت کی نے مند حسن کے ساتھ حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا" اگر قرآن باک کا ختم آغاز شب میں ہوتا ہے

ہ کہ اور است کرتے ہیں اور آگر وہ دن کے اول حصد میں ختم کرنے والے کے حق میں صبح تک دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں اور آگر وہ دن کے اول حصد میں ختم کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں

احیاء العلوم میں بیہ قول بھی ہے کہ دن کے آغاز کا ختم القرآن فجر کی دو ر تعتوں میں کیا جائے اور اول شب کا ختم قرآن نماز مغرب کی دو رکعت سنت میں کرنا بہتر

ن ختم قرآن کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے اس بات کو ابن ابی داؤد نے آبعین رضی اللہ تعالی عنم کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے۔ ختم قرآن پاک میں اہل خانہ اور دستوں کو شریک دعوت کرنا افضل ہے امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت حدیث بیان کی ہے کہ ان کا معمول تھا کہ جب قرآن پاک ختم کرتے تو ختم شریف میں اپنے اہل قبیلہ کا اجتماع منعقد کرتے اور ان کے لئے دعا مائلتے تھے ابن ابی داؤد نے تھم بن عتب سے روایت کیا ہے انہوں نے کما کہ مجھے مجاہد نے مدعو کیا میں گیا داؤد نے تھم بن عتب سے روایت کیا ہے انہوں نے کما کہ مجھے مجاہد نے مدعو کیا میں گیا

تو ان کے پاس ابن ابی امامہ بھی سے مجاہد اور ابن ابی امامہ دونوں نے جھے سے کما کہ ہم نے آپ کو اس لئے مدعو کیا ہے کہ آج ہمارے یہاں ختم قرآن پاک کا پروگرام ہو رہا ہے اور ختم قرآن کے دفت دعا قبول ہوتی ہے

مجاہد ہی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ختم قرآن پاک کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنهم اجتماع کرتے ہتھے اور انہی کا قول ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

صورہ النحی ہے آخر قرآن تک ہرسورہ کے ختم پر ''کہیر'' کمنامستحب ہے' اہل مکہ کے نزدیک قراہ قرآن کا اس طرح معمول ہے

امام بیعتی نے کتاب شعب الایمان میں اور ابن خزیمہ نے ابن ابی برہ کے طریق سے بیان کیا ہے کہ "میں نے عکرمہ بن سلیمان سے ساوہ بیان کرتے تھے کہ میں نے اسلیمل بن عبداللہ المکی کے سامنے قرات کی جس وقت میں سورہ النحی پر پہنچا تو انہوں نے کہا یہاں سے عبیر کہو حتی کہ قرآن پاک ختم کو" میں نے عبداللہ بن کیئر کے پاس قرات پر حمی شی انہوں نے مجھے ہیں، عکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں نے عبلہ سے قرات سے کی شی انہوں نے مجھے ای طرح تھم دیا تھا اور عبلہ نے مجھے خبر دی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرات کی تعلیم پائی توابن عباس نے انہیں ای بات کی ہدایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی کے پاس قرات کی ہدایت کی ہدایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی موقوفا" روایت کی ہے بھر ای حدیث کو امام بیعتی نے دو سرے طریق پر ابن ابی برہ بی موقوفا" روایت کی ہے بھر ای حدیث کو امام بیعتی نے دو سرے طریق پر ابن ابی برہ بی موقوفا" روایت کیا ہے اور اس حدیث کو امام بیعتی نے دو سرے طریق پر ابن ابی برہ بی سے مرفوعا" بھی روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صبح قرار دیا ہے اس حدیث کے بری سے اور اس حدیث کو صبح قرار دیا ہے اس حدیث کے بری سے اور اس حدیث کو صبح قرار دیا ہے اس حدیث کے بری سے اور اس حدیث بیان کی ہے اور اس حدیث کو صبح قرار دیا ہے اس حدیث کے بری سے اور اس حدیث کو صبح قرار دیا ہے اس حدیث کے بری سے اور

موی بن ہارون کاقول ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے بری نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے بری نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے دخترت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ " اگر تو نے تحبیر کو چھوڑ دیا

تو حضور صلى الله عليه وسلم كى أيك سنت كاليمورث والابوكا"

عافظ عمادالدین ابن کثیر رحمته الله علیه فرماتے ہیں که حاکم کا بیہ قول اس بات کا مقتضی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

○ قرائت قرآن میں سنت یہ ہے کہ جب ایک ختم سے ہو تو اس کے ساتھ ہی دو سرا ختم شروع کر وے اس لئے کہ امام ترذی اور دیگر محدثین نے یہ صدیث بیان کی ہے (لحب الاعمال الی اللّه الحال المر تحل الذی یضرب من اول القر آن الی اخرہ کلما حل ارتحل" جب کوئی مخص قرآن پاک کو اول سے آخر تک پڑھتا ہے اور جب اختام کو پنچتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو شروع کر دیتا ہے ایما طریقہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ پہندہے۔

وارمی نے سند حسن کے ساتھ بواسطہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب "قل اعوذ برب الناس" پڑھ لیتے تو الحمد سے شروع فرما دیتے بھراس کے بعد سورہ البقرہ سے بھی"اولئک ہم المفلحون " تک پڑھتے بھر آخر میں ختم قرآن شریف کی دعا کر کے نشست برخاست فرماتے۔

کسی سے عفتگو کرنے کے لئے قرات کو نہ بند کرنا مکروہ ہے کیونکہ اللہ کے کلام پر کسی غیر کے کلام کو ترجیح دینا مناسب نہیں ہے۔ بیعتی نے اس امر کی تائید میں صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت میں مثغول ہوتے تھے تو فارغ ہونے تک کسی سے بات چیت نہیں کرتے مجھے اس طرح تلاوت کے دوران میں ہنانا عبث کام کرنا اور ایسی چیز کی طرف دیکھنا جس سے زبن قرات سے غافل ہو جائے ایس سب باتیں مکروہ ہیں۔

فیر عربی ازبان میں محض ترجمہ قرآن مجید پڑھنا (جس کے ساتھ عربی نہ ہو) مطلقا" جائز ہے عام ازیں کہ آدمی عربی زبان کو انجھی طرح جانتا ہو یا نہ جانتا ہو نماز کے اندر ہو یا نماز سے خارج بسر حال ناجائز ہے

اشاذ قرات کایر هنا ناجائز ہے

ابن عبدالبرے منقول ہے کہ اس پر اجماع ہے مگر موھوب الجزری نے نماز کے علاوہ حالت میں اس کا جائز ہوتا ذکر کیا ہے وہ قرات شاذ کے جواز کو حدیث کے روایت بالمعنی جائز ہونے پر قیاس کرتے ہیں

قرآن مجید کو ذریعہ معاش بنانا مکروہ ہے

اجری نے عمران بن حصین کی حدیث سے مرفوعا" روایت کیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اس کے وسیلہ سے اللہ تعالی سے سوال کرے کیونکہ قریب ہی ایک زمانہ آئیگا جب ایسے لوگ ظاہر ہو گئے جو قرآن پڑھ کر اس کو لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ بنالیس گے۔

ایبا کمنا مکردہ ہے کہ میں فلال آیت بھول گیا ہوں بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ مجھے بھلا دی گئی ہے صبح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ایبا کہنے کی ممانعت آئی ہے۔

ن قرآن پاک یاد کر کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے

ابوداؤد اور دو سرے محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

"میرے سامنے میری امت کے گناہوں کو پیش کیا جاتا ہے اور بیس نے اس سے برا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ ایک آدمی نے قرآن حکیم کی کوئی سورت یا آیت حفظ کی پھر یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا"

#### اقتياس كابيان

ا قتباس: کسی شعریا عبارت میں آیت مباکہ یا حدیث پاک کا حوالہ دیئے بغیر کوئی آیت یا حدیث یا ان کا کچھ حصہ تضمین کر لینے کو اقتباس کتے ہیں۔

اقتباس کا تھم:۔مالکیہ کا مشہور قول بیہ ہے کہ قرآن سے اقتباس کرنا حرام ہے اور انہوں نے اقتباس کرنا حرام ہے اور انہوں نے اقتباس کرنے والے مخص کو بہت سخت سبت کہا ہے

متاخرین کی ایک جماعت نے.....

شخ عزالدین عبدالسلام سے اقتباس کے متعلق سوال کیا کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جائز ہے اور اس کے جواز پر شخ ان احادیث نبویہ سے استدلال کرتے ہیں جن میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اقتباس کیا نماز میں مثلا" "وجهت وجهی "(آیت) اور ای طرح دعا کے اندر قرآن سے اقتباس کرتے ہوئے "اللهم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنی الدین واغننی من الفقر "کا قول کیا ہے

اقتباس کی قشمیں:۔

ابن مجہ کی شرح بدیعیہ میں ہے کہ اقتباس کی تین قشمیں ہیں مقبول 'مباح اور مردود

(1) مقبول: وہ اقتباس ہے جو مواعظ' خطبات اور فرامین اور عمد ناموں میں کیا جاتا ہے

(2)مباح: - وہ اقتباس ہے جو غزلوں کصوں اور خطوط میں ہو۔

(3) اور اقتباس کی قشم ٹالٹ لیعنی مردود کے آگے بھردو قشمیں ہیں

اول: اس کلام کا اقتباس کرنا جس کی نبست اللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے کوئی بشر اس کو اپنی ذات کی طرف نبست کر کے بیان کرے(نعوذ باللہ) جیسا کہ بنوامیہ کے ایک حکمران کے متعلق کما گیا ہے کہ اس نے ایک عرضداشت پر جس میں اس کے کارندوں کی شکاعت کی گئی تھی ہے جواب لکھا تھا" ان الینا ایابھم ثم ان علینا حسابھم " (غاشیہ 25 26) بے شک ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے پھر بے شک ہم بی یہ ان کا حماب ہے۔

دوم: - اور دوسری فتم اقتباس مردود کی بیر ہے کہ کسی آیت کی "هزل" کے مضمون میں تضمین کی جائے (نعوذ باللہ من ذلک) جیسا کہ کسی واہیات شاعر کاقول ہے

"الرخى الى عشاقه طرفه " "هيهات هيهات لماتوعدون " " وردفه ينطق من خلفه " لمثل ذا فليعمل العاملون " فيخ آج الدين على في "إني طبقات" من المام الومنعور عبدالقاهر بن الطابر التميى البغدادى جو شافعيه كربت جليل القدر بزرگ موئے بين كے عالات ميں ان كے شعر نقل كے بين۔

"یامن عدی تم اعتدی تم اقترف" "ثم انتهی تم ارعوی تم اعترف" "ابشر بقول اللّه فی آیاته" "ان ینتهوا یغفر لهم ماقد سلف" (۱) اے وہ محض جم نے حد سے تجاوز کیا اور پھر اس میں بہت بڑھ گیا اور پھر گناه کا ارتکاب کر لیا اس کے بعد وہ رک گیا اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔

(2) تو اللہ تعالی کے اس قول سے بشارت عاصل کر جو اس نے اپنی آیتوں میں فرمایا ہے اگر وہ لوگ باز آ جائیں گے تو اللہ تعالی گذشتہ گناہوں میں ان کی مغفرت فرما دے گا۔ عافظ سیوطی علیہ الرحمتہ اللہ فرماتے ہیں

یہ دونوں اشعار اقتباس کے قبیل سے نہیں ہیں کیونکہ اس میں شاعرنے" بقول اللہ" کمہ کر کلام اللی ہوئے کی تصریح کر دی ہے اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس طرح کی صراحت کر دینے کے بعد وہ کلام اقتباس کے زمرہ سے فارج ہو جاتا ہے ورع اور تقوی کا نقاضا ہی ہے کہ ایسی تمام باتوں سے اجتناب کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ان باتوں سے پاک اور منزہ رکھا جائے آگرچہ اس کا استعال بڑے بوے جلیل القدر اماموں سے ثابت ہے جیسا کہ امام ابوالقاسم رافعی رحت اللہ علیہ نے اسپنے اشعار میں کلام شادع سے اقتباس کرنے کو روا رکھا ہے۔

(۱) الملک لله اللی عنت الوجو لا له وذلت عنده الارباب بادشای مرف اس الله تعالی کی ہے جس کے سامنے چروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں اور جس کے حضور برے برے ارباب اقتدار سرا مکندہ ہیں

(2) متفرد بالملك والسلطان قد خسرالذين تجاذ بوه وخابوا

وہ اکیلا ہی ملک اور سلطنت کا بلاشرکت غیرے مالک ہے اور جو اس سے اقتدار میں کشاکشی کا تصور بھی کرتے ہیں منہ کی کھاتے اور خائب و خاسر ہو کر لونے ہیں دعھم وزعم الملک یوم غرور ہم فسیعلمون غدا من الکذاب آج وہ دھوکے میں ہیں تو ان کو بادشاہی کے محمنڈ سمیت چھوڑ دے کل قیامت کے دن خود بخود ہی کھل جائے گا کہ کون جھوٹا تھا۔

امام بیمتی رحمتہ اللہ علیہ شعب الایمان میں اپنے اسناد ابو عبدالر حمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہمیں احمد بن بزید نے اپنے اشعار سائے

ومن ینق الله یصنع له ویرزقه من حیث لا یحتسب جو مخص الله تعالی (کی ناراضی) ہے ڈر آ ہے الله تعالی کے کام بنا آ ہے اور اس کو ایس جو مجھی ناتہ ہو آ۔ ایس کو سان گمان بھی نہیں ہو آ۔

# قرآن محیم کے غریب (غیرمانوس) الفاظ کی شناخت

"الغريب هو معنى الالفاظ التى الى البعث عنها فى اللفقه ومرجعه انقل والكنب المصنفه فيه"

غرائب قرآن کاعلم حاصل کرنا نهایت ضروری ہے اور اس پر انتمائی توجہ کی سرورت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ امام بیمتی نے حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند سے مرفوعا" روایت کیا ہے "اعربوا القرآن والنمسوا غرائبه" قرآن کے معانی کی تفیش کرد اور غرائب القرآن تلاش کرد۔

ای طرح ایک حدیث عمرو بن مسعود ہے بھی موقوفا" مروی ہے اور ابن عمر رضی

الله تعالی عند سے بھی امام بیعتی رحمتہ الله علیہ نے مرفوعا موایت کی ہے کہ " من قراء القر آن فاعربه کان له بکل حرف عشرون حسنة ومن قراه بغیر اعراب کان له بکل حرف عشر حسنات " جم مخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کے غریب الفاظ کے معانی کی تحقیق کی تو اسے ہر حرف کے بدلے ہیں نیاں ملیں گی اورجو مخص قرآن پاک کو معانی کی تحقیق اور شاخت کے بغیر پڑھے گا اس پر ایک حرف کے بدلے میں وس نیاں عطاکی جائیں گی۔

اعراب القرآن سے کیا مراد ہے؟

اعراب القرآن کے معنی ہے ہیں کہ اس کے الفاظ کے معانی کی معرفت عاصل کرنا نویوں کی اصطلاح میں اعراب کے جو معنی ہوتے ہیں وہ یماں مراد نہیں ہیں کیونکہ نحاة کے نزدیک تو اس سے لحن کے مقابل یعنی صحت الفاظ مراد ہوتی ہے وہ مراد لینا درست نہیں اس لئے کہ صحت الفاظ کے فقدان کی صورت میں تو نہ قرات صحیح ہوتی ہے اور نہ تواب ماتا ہے۔

غرائب القرآن میں غوروخوض کرنے والے مخص پر مستقل مزاجی سے کام لینا اور اس اہل فن کی اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور اس سلملہ میں قیاس آرائی اور رائے زنی کو بالکل وخل نہیں ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام خاص عرب کے باشندے تنے فضیح عربی جانے والے اور اہل لسان تنے ' پھر قرآن پاک کا نزول بھی انہی کی زبان میں ہوا تھا آگر اتفاق سے ان پر بھی کسی لفظ کے معنی ظاہر نہ ہوتے تو وہ قیاس آرائی اور ظن و تخیین سے کام ہر گز نہیں لیتے تنے بلکہ توقف فرماتے اور سکوت اختیار کر لیتے تنے بلکہ توقف فرماتے اور سکوت اختیار کر لیتے تنے بلکہ توقف فرماتے اور سکوت اختیار کر لیتے تنے

ابوعبید نے اللہ الفنائل" میں ابراہی تمیں سے روایت کی ہے حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عنه کا قول "وفاکھته وابا" کا معنی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا" ای سماء تظلنی وای ارض تقلنی ان انا قلت فی کتاب اللَّه مالا اعلم" کون سا آسان مجھ پر سایہ قمن رہے گا اور کون سی زمین مجھے برداشت کرے گی آگر

میں نے کتاب اللہ میں الی بات کمہ دی کہ جس کا میں علم نہیں رکھتا

حضرت انس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ" حضرت عمر بن الحطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے برسر منبر الله تعالی کا یہ قول" و فاکھنه وابا" پڑھا اور فرمایا یہ" فاکھتہ کا معنی تو ہمیں معلوم ہے گر "ابا" کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرمانے گے ان ھذا لھو الکلف یا عمر! <" اے عمر! یہ بڑا مشکل معالمہ ہے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے "کنت لا ادری مافاطرالسموات" حنی اتانی اعرابیان یختصمان فی بر فقال احدهما! انا فطرتها یقول؛ انا ابتداتها

یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجھے "فاطر" کے معنی معلوم نہ تھے یہال کہ کہ ایک دفعہ ایما ہوا کہ میرے پاس دو دیماتی آئے ان کا آپس میں کنویں کا جھڑا تھا۔ اس میں سے ایک نے بیان کیا "انا فطر تھا" میں نے پہلے اس کو کھودنا شروع کیا تھا(تب فاطر کے معنی کا انکشاف ہوا)

ابن جریر نے سعید بن جیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے" ان سے اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے" ان سے اللہ تعالی کے قول"و حنانا" من لدنا" کا معنی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا معنی دریافت کیا تھا تو انہوں نے اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا

حضرت عکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے تھے کہ میں تمام قرآن کا عالم ہوں مگر جار الفاظ کے معانی کا مجھے علم نہیں ہے اور وہ چار الفاظ یہ میں غملین ' حنانا'' اواہ اور الرقیم

ابن ابی عاتم نے حضرت قادہ سے روایت کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے سے اللہ کے قول مجھے "ربنا افتح بنینا"کا معنی معلوم نہیں تھا یہاں تک کہ میں نے "ذی یزن" کی بیٹی کا یہ مقولہ سنا" تعال افا تحک تراخیاصمک" "بیعنی آئے ہم یہ جھڑا نمٹا ہی لیں"

الم بیمق نے مجابد کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے یہ حدیث نقل کی ہے انہوں نے فرمایا کہ "میں نہیں جانیا" غسلین" کیا چیز ہے؟ لیکن میرا گدیٹ میرا گمان یہ ہے یہ زقوم (بعنی تعویر) کو کہتے ہیں

فصل:-مفسركے لئے اس فن سے داقف ہوتا ضرورى ہے

کتاب البرہان میں بیان کیا گیا ہے کہ غرائب القرآن کی تحقیق کرنے والا علم لغت کا محتاج ہو آ ہے اور اس کے لئے اساء افعال اور حدوف کی معرفت ضروری ہے اور حدوف چونکہ نبتا "قلیل ہیں اس لئے علاء نحو نے اس کے معانی بیان کر دیے ہیں لاذا حدوف کا علم ان کتابوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن اساء اور افعال کا علم لغت کی کتابوں سے ماصل کرتا ضروری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کھتے ہیں کتابوں سے ماصل کرتا ضروری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کھتے ہیں غوائب القرآن کی دریافت کے لئے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ان امور کی طرف رجوع کیا جائے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما اور ان کے تلافہ سے جو روایات منقول ہیں ایک تو وہ صحیح الاساد ہیں اور اس کے طرف رجوع کیا باقرآن کا تغییر کا اصافہ بھی کرتی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے منقول روایتوں میں سے سب سے زیادہ صحیح وہ روایات ہیں جو ابی طول کے طربق یہ مروی ہیں۔

علامہ سیوطی علیہ الرحمتہ نے ان الفاظ غریبہ کی تشریح نمایت عمدہ طریقے جامع انداز میں سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے لکھی ہے ان میں سے چند الفاظ مع تشریح یمال درج کئے جاتے ہیں

يومنون: يصدقون يعمهون: يتمادون كمهون: يتمادون مطهرة مطهرة من القدز والاذى الغاشعين: المصدقين بما انزل الله

وفىذلكم بلاوا نعمت

الحنطته

وفومها:

احاديث

الااماني:

فائدہ قرآن مجید میں الفاظ غربیہ کو شامل مانے پر ایک سخت دشواری ہے پیش آتی ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ غربیہ کو شامل ہے جس کے لئے غرابت سے خالی ہونا ضروری ہے کیونکہ فصاحت کلام کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ غرابت سے یاک اور سلامت ہو۔

اس کا جواب دیا گیا ہے کہ غرابت کے دو معنی ہیں

اول: - بیہ ہے کہ غیر مانوس اور وحشی لفظ کو کلام میں استعمال کرنا اور بیہ فصاحت میں ہے شک خلل انداز ہوتا ہے۔ ب

دوم: اور غرابت کا دو سرا معنی ہے ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ کو استعال کرنا جن کے معانی کے انکشاف اور تفتیش میں قیاس اور رائے کو پچھ دخل نہ ہو غرابت کی اس نوع کا دقوع قرآن حکیم میں ہوا ہے اس میں اہل فن کے بیان کی حاجت ہوتی ہے لیکن ہے فصاحت میں مخل نہیں۔

فصل - ابو برابن الانباري کتے ہیں کہ دو

صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنهم الجمعین نے قرآن کے غریب اور مشکل الفاظ پر (شعراء جالمیت کے) اشعار ہے بھڑت استدلال کیا ہے۔

حضرت ابن عباس (رضى الله تعالى عنما) فرمات بير-

"الشعر دیوان العرب " اشعار اہل عرب( کے علوم و فنون تواریخ اور زبان) کا انسائیکو پیزیا ہے۔

اور جب بھی مجھی قرآن باک کا کوئی لفظ ہم پر مخفی ہو تا تو اس کے معنی کی علاش کے معنی کی علاش کے معنی کی علاش کے لئے ہم اہل عرب کے دیوان کی طرف رجوع کرتے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اہل عرب کی ذبان میں نازل فرمایا ہے۔

پھر ابن الانباری نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رواہت

ک ہے کہ انہوں نے فرہایا"اگر تم مجھ سے قرآن پاک کے غریب الفاظ کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہو تو۔ اسے اشعار میں ڈھونڈو کیونکہ "شعر عرب کا دیوان" ہے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب"ا لفضائل" میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کی ردایت بیان کی ہے ان سے اگر قرآن پاک کے معانی کے متعلق سوال کیا جا آتو وہ ان کے معانی کی دلیل میں شعر رواعہ کر سنا دیتے تھے۔

ابو عبید کہتے ہیں اس کا مطلب سے ہے کہ حضرت ابن عباس اس لفظ کی تغیر پر بطور النستنشہاد شعر پیش کرتے تھے علامہ سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے اس طرح کی بکٹرت روایات بیان کی بیں ان روایتوں میں سب سے بڑھ کر جامع اور کمل نافع بن الازرق کی سوالات والی روایت ہے جس کا کچھ حصہ ابن الانباری کتاب الوقف میں اور کچھ حصہ طرانی نے اپنی کتاب "مجم الکبیر" میں ورج کیا ہے انہی میں سے حضرت نافع کا یہ قول ہے جس میں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے کما تھا کہ اللہ تعالی کے قول" عن الیہ میں وعن الشمال عزین" میں "عزین" کے بارے میں مجھے بتلائے کہ اس کا الیہ مفہوم ہے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ "العزون حلق الرفاق کے معنی میں ہے بعنی ساتھیوں اور ہم سفروں کا حلقہ بنالینا اور کسی کے ارد گرد جمع ہو جاتا" نافع کہنے گئے "کیا اہل عرب کے ہاں بیہ معنی معروف ہے؟

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا "ہال کیا تم نے عبید بن الابرص کا شعر نہیں سا ہے؟ وہ کہتا ہے۔ ۔

" فحاؤوا بہرعون الیہ حتی" " یکونوا حول منبرہ "عزینا" وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے ٹاکہ اس کے منبر کے اردگرد طقہ بنالیں نافع 'مجھے بتائے کہ اللہ تعالی کے قول" وابنغوا الیہ الوسیلہ "کیا معنی ہے؟ حضرت ابن عباس اس میں وسیلہ کا معنی حاجت ہے۔

حضرت نافع کیا اہل عرب کے نزدیک یہ لفظ اس معنی میں معروف ہے۔؟
حضرت ابن عباس ہاں کیا تم نے عنترہ کا یہ شعر نہیں من رکھا وہ کہتا ہے
" ان الرجال لھم البک وسیلہ"

" ان یاخلوک نکحلی و تخفی" بے شک مردوں کو تیرے عاصل کرنے کی حاجت ہے( جس سے وہ تیری طرف راغب ہیں) تو سرمہ اور مندی لگا۔

# قرآن حکیم میں غیر عربی زبان کے الفاظ کا بیان

قرآن مجید میں معرب الفاظ کے وقوع میں ائمہ لغت کا اختلاف ہے 'جمہور ائمہ جن میں امام شافعی' ابن جریر' ابو عبیدہ' قاضی ابو بکر اور ابن فارس۔۔۔۔ بھی ہیں ان ک ·رائے یہ ہے کہ قرآن پاک میں عربی زبان کے علاوہ تھی زبان کا کوئی لفظ واقع نہیں ہوا كيونكه الله تعالى كا قرمان هے" قرانا" عربيا""اور" ولوجعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اينه اعجمي وعربي" سوره تم السجده آيت 44 اور أكر جم اس کو مجمی زبان کا قرآن بناتے تو وہ ضرور سکتے اس کی آیتیں کیوں مفصل کَ سُکیس کیا کتاب عجمی زبان میں اور نبی کی زبان عربی۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ تعالی نے اس مخص پر شدید انکار کیا جو قرآن حکیم میں غیر عربی زبان کے الفاظ کے وقوع کا قائل ہے۔ ابوعبیرہ نے کہا قرآن مجید صرف اور صرف فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہ اس لئے جو مخص سے کہتا ہے کہ اس میں غیر عربی زبان کے الفاظ بھی ہیں' وہ بلاشبہ (بری) بات کتا ہے۔ اور جو مخص بیہ کتا ہے کہ "کذابا"" نبطی زبان کا لفظ ہے اس نے بھی بڑا ''بول ہے۔ اس مد مقابل قائلین جواز کا قول یہ ہے کچھ الفاظ جو اصل میں عربی تھے کیکن جب اہل عرب نے اپنے اشعار اور محادرات میں ان کو استعال کیا تو اس طرح وہ معرب الفاظ فصیح عربی کلمات کے قائم مقام ہو گئے اور ان میں بھی بیان کی صفت جو عربی زبان کا خاصہ تھی پیدا ہو گئی پس اسی تعریف کے لحاظ سے

قرآن کا نزول ان کلمات کے ساتھ ہوا۔

دو سرے بعض علماء لغت کا بیان ہے کہ یہ تمام الفاظ خالص عربی زبان کے الفاظ بیں۔ گر بات یہ ہے کہ عربی زبان ایک بست وسیع زبان ہے اور اس کے متعلق جلیل القدر علماء اور ماہرین لسانیات کو بھی اس کے بعض الفاظ کا علم نہ ہونا بعید از قیاس نہیں چنانچہ حضرت ابن عباس پر لفظ "فاطر" اور" فاتح" کے معنی مخفی رہے تھے بعداز ان منشف ہوئے حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ "الرسالہ" میں کیمتے ہیں۔ منشف ہوئے حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ "الرسالہ" میں کیمتے ہیں۔ "لا یحسط باللغة الانبی" زبان کا احاطہ صرف نی ہی کر سکتا ہے۔

و قوع کے اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد اپنا تجزیہ اور عندیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۔ ''میرے نزدیک وہ مذہب حق و صواب ہے جس میں دونوں قولوں کی تقیدیق کی جاتی ہے۔ اور وہ مذہب یہ ہے۔

اس میں شک نمیں کہ علماء لغت کے بیان کے مطابق ان الفاظ کی اصل 'عجمی زبانیں ہیں جیسا کہ ماہرین زبان نے کما ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے جب ان کلمات کے استعال کی ضرورت اہل عرب کو پڑی تو انہوں نے ان کلمات کو معرب بناکر اپنی زبان سے ادا کرنے کے قابل بنا لیا۔ پھر عجمی الفاظ کی صورت سے ان کی صورت بھی بدل دی اور یہ الفاظ ایک طرح سے عربی ہی بن گئے۔

چنانچہ جب قرآن علیم نازل ہوا تو اس وقت سے الفاظ عربی کلام میں ایسے مخلوط ہو گئے تھے کہ ان کے درمیان خط المیاز کھینچنا وشوار تھا۔ لنذا اس لحاظ ہے جو مخص سے کہنا ہو یہ کہنا ہوں وہ بھی اور جو ان کی عجمیت کا قائل ہے وہ بھی دونوں ہی اپنی اپنی وہ بھی دونوں ہی کو بھی جھٹلیا نہیں جا سکتا۔

الجوالیق ابن الجوزی اور دو سرے بست سے علماء لغت کا ای قول کی طرف میلان ۴- ایسے الفاظ کی چند مثالیں بطور مشتے نمونہ از خروارے ذیل میں پیش کی جاتی ہیں افظ معن ثعالبي نے "فقہ اللغ" میں بیان کیا ہے کہ فاری لفظ ہے جو الیقی نے کما ابزیق کا لفظ فارس سے معرب بنایا تھیا ہے اس کا معنی پانی کا راستہ یا المسته المسته بإنى اند ملنا آيا ہے۔

لوئے میماکل (اباریق)

بعض نے کہا تحکھاس جارہ کہ اہل مغرب کی زبان میں اس کا معنی "گھاس" ہے

تو نگل جا

*ستابی*ں

(اسفار)

(**ب**)

ابن ابی حاتم نے وہب بن منبہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی کے قول" ابلغی مانک" میں "ا بلعی" حبش کی زبان کا لفظ ہے اور اس کا نگانا ہے۔ واسطی نے "الارشاد" میں لکھا ہے کہ عبرانی حڪ ڪيا (اخلد) زبان میں(اخلد الی الارض" کا محاورہ نیک ما ئل ہو گیا لگانا کے معنی میں استعمال ہو آ ہے (الارائك) صوفے عنت ابن الجوزي فنون الافنان ميں لکھتا ہے کہ حبثی زبان میں بیہ لفظ تخت کے لئے بولتے ہیں موٹا ریشم ابن الی حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ رہ مجمی زبان میں موثے رہیم پر بولا جاتا ہے۔ واسطى نے كتاب الارشاد ميں

کما ہے کہ سریانی زبان میں اس کا اطلاق «کمتابوں» پر ہوتا ہے۔

(اصری) میرا ذمه عهد

ابوالقاسم نے لغات القرآن میں بیان کیا ہے

كه "نبطى" زبان ميں به لفظ "عمد" كے معنى كے لئے آيا ہے

ابن الجوزي نے بیان کیا ہے کہ بیہ " نبعی"

(اکواب) کوزے

زبان میں ''کوزوں'' کو کہتے ہیں

(اناه) اس کی پختگی اہل مغرب کی زبان میں اس کا معنی ہے

کسی چیز کا پکنا

(اواد) بست رجوع كرنے والا ابوالشيخ ابن حبان نے عكرمه كے طريق ير

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے که ''اواه'' ''عبشه'' کی زبان میں صاحب ایقان شخص کو کہتے ہیں

> چند اہم قواعد کا بیان جن کا جانتا مفسر کے لئے ضروری ہے۔ ضمیروں کے متعلق قاعدہ

> > ضمير كا مرجع

ضمیرے کئے ایک مرجع کا ہونا ضروری ہو تا ہے جس کی طرف وہ لوئتی ہے کیا ہونا ضروری ہو تا ہے جس کی طرف وہ لوئتی ہے ک کیا شمیر کا مرجع سابق میں لفظوں میں مذکور ہوتا ہے اور صمیر کی دلالت مرجع پر مطابقتی عور پر ہوتی ہے جیسا کہ ان مثالوں میں ہے۔

" ونادی نوح ن ابنه (وعصی ادم ربه) (اذا اخرج یدهٔ لم یکد یراها)" یا تو ضمیرکی دلالت مرجع پر تضمنی طور پر ہوتی ہے جیے" اعدلو هو اقرب" کی مثال میں ب سو" ضمیر کا مرجع وہ "عدل" ہے جس پر صیغہ "اعدلوا" تضمنی طور پر دلالت کر رہا ہے

یا ضمیری دلالت مرجع پر التزای کے طور پر ہوگی جے" انا انزلنا ہ" میں " ہ" ضمیر کا مرجع" قرآن" ہے جس پر نازل کرنا دلالت التزای طور پر دلالت کرتا ہے اس طرح" فمن عفی له من احیه شئی فاتباع بالمعروف واداء الیه" الله تعالی کے اس قول میں "عفی" کا لفظ ایک عانی لیعنی معاف کرنے والا پر لازما" دلالت کر رہا ہے اور وی "الیہ" کی و ضمیر کا مرجع قرار پاتا ہے۔

ای ضمیر کا مرجع اس سے لفظی اعتبار سے متاخر ہو گا( مگر رتبہ کے لحاظ سے اس کو تقدم حاصل ہو گا) اور ضمیر مرجع کے مطابق ہو گی جیسے" فاوحبس فی نفسه خیفة موسی" ولا یسٹال عن ذنوبهم المجرمون" اور" فیو منذ لا یسئل عن ذنبه انس ولا جان" کی مثالوں میں ہے۔

اور مجھی ضمیر ندکور لفظ پر بغیراس کے معنی کے راجع ہوتی ہے جیہ" وما یعمر من معمر کی عمر سے کھے کم نہیں کیا من معمر ولا ینقص من عمرہ" یعنی دوسرے معمر کی عمر سے کھے کم نہیں کیا جاتا۔

اور سمی ضمیرایک شے کی طرف راجع ہوتی ہے گراس سے اس شے کی جنس مراو ہوتی ہے علامہ زمخری نے کہا کہ اس کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول ہے" ان یکن غنیا اوفقیرا فاللہ اولی بھما" یعنی فقیر اور غنی کی جنس سے کیونکہ "غنیا" اور فقیرا فاللہ اولی بھما " یعنی فقیر اور غنی کی جنس سے کیونکہ " غنیا" اور فقیرا" کے الفاظ دونوں کی جنس پر دلالت کرتے ہیں ورنہ اگر ضمیر متکلم کی طرف راجع ہوتی تو واحد لائی جاتی۔

ا كم مليه اسلام كو چراس كا بعد فرايا" ثم جعلناه نطفة" چنانچه يه سمير اولاد

آدم کے لئے ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق نطفہ سے نہیں ہوئی تھی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں

اور میں استحدام کا باب ہے۔

"صنعت استحدام" كي تعريف اور ايك سيت كاصيح ترجمه!

صنعت استخدام یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں ایک معنی اس لفظ سے مراد کئے جائیں اور دوسرے معنی اس ضمیر سے مراد کئے جائیں جو اس کی طرف راجع ہے ، جس کی مثال جریر کا یہ مشہور شعر ہے

" اذا نزل السماء بارض قوم" " رعيناه وان كانوا غضابا"

یعنی جب کی قوم کی زمین میں بارش ہو تو ہم اس سے پیدا ہونے والے سبزہ کو چرا لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ غضبناک ہی کیوں نہ ہوں"لفظ ساء" کے وہ مجازی معنی ہیں' ایک "بارش" دو سرا"بارش" سے پیدا ہونے والا سبزہ شاعر نے لفظ "ساء" سے بارش مراد لی ہے اور "ر عیناہ" میں اس کی طرف راجع ہونے والی ضمیر منصوب سے بارش مراد لی ہے اور "ر عیناہ" میں اس کی طرف راجع ہونے والی ضمیر منصوب سے بارش سے پیدا ہونے والا سبزہ مراد لیا یہ "صنعت استحدام" ہے۔

غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ اپنے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھتے ہیں "بعض متر جمین قرآن نے آیہ کریمہ" ومریم ابنت عمران النبی احصنت فرجھا فنفخنا فیہ من روحنا" (سورہ تحریم " آیت 12)

کا انتهائی شرمناک الفاظ میں حسب ذیل ترجمہ کیا ہے۔"اور مریم بیٹی عمران کی جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو پھر ہم نے پھوٹک دی اس میں اپنی طرف سے جان"(ترجمہ مولانا محمودالحن دیوبندی)

امام ابل سنت قدس سرہ فرماتے ہیں

یہ غلط ہے کہ حفرت مریم کی شہوت کی جگہ میں جان پھونکی گئی۔ کیونکہ بیہ بات نمایت شرمناک اور حفرت مریم کی عزت و عظمت کے قطعا" ظاف ہے حضرت جرائیل نے اللہ تعالی کے تھم سے حضرت مریم کے "جاک مریبان" میں جان پھوکی (تغیرابن کثیرج 4 م 394)

ہم نے ترجمہ میں شرم و حیا اور حضرت مریم کی عزت و عظمت کو ملحظ رکھتے ہوئے جہور مفرین کے مطابق" صنعت استحدام" سے کام لیا اور اس کے مطابق ہم نے لفظ "فرج" سے اس کے مجازی معنی عفت مراد لئے اور "فیہ" میں اس کی طرف راجع ہونے والی ضمیر مجود سے لفظ فرج "کے دو سرے مجازی معنی" چاک گربان" مراد لئے اور اجلہ مفرین کے مطابق حسب ذیل ترجمہ کیا" اور عران کی بیٹی مریم (کی مثل کے اور اجلہ مفرین کے مطابق حسب ذیل ترجمہ کیا" اور عران کی بیٹی مریم (کی مثل میں) جس نے اپنی عفت کی (ہر طرح) حاطت کی تو ہم نے (بواسطہ جریل اس کے) چاک گربان میں اپنی (طرف کی) روح بھونک دی (مترجم عفی عنہ)

اور ای سے ہے اللہ تعالی کا یہ قول" لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم نسوکم" پھر فرمایا " قدسا لھا" لیعنی دو سری چیزیں جو کہ سابق میں لفظ اشیاء سے مفہوم ہوتی ہیں۔

اور مجھی ضمیراس شے کے ملابس اور ہم شکل کی راجع ہوتی ہے جس کے واسطے وہ ضمیر آئی ہے۔ جیسے کی مثل ہے" الا عشید او ضمحاها" یعنی اس شام کے ون کی جاشت' نہ کہ خود شام کی جاشت کہ وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے۔

#### قاعده

جمع ذوی العقول کی طرف منمیر بھی غالب طور پر جو راجع ہوتی ہے وہ بھیغہ جمع ہی اللی جاتی ہے۔ عام ازیں کہ وہ جمع ، جمع قلت ہو یا جمع کثرت جیے" والولدات برضعن" اور" والمطلقات ینربصن" میں گر" ازواج مطهرہ" میں یہ منمیر واحد لائی منی ہے کوئکہ اللہ تعالی نے "مطہرات" نہیں فرایا

محر غیر ذوی العقول کی جمع کی صورت میں اکثر و غالب طور پر بیہ ہوتا ہے کہ جمع کے محمد کا معرف میں اکثر و غالب طور پر بیہ ہوتا ہے کہ جمع کے مخمیر کا تھ میں اور جمع قلت ہو تو اس کے لئے مغمیر

جمع لانا معمول ہے۔ از قول باری تعالی

" ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا""،" منها اربعة حرم" من دونول طرح کی ضمیرول کا اجتماع ہو گیا ہے کہ "شهور" جو جمع کثرت ہے اس کی طرف"منها" والی واحد کی ضمیر راجع ہے اور پھر فرمایا " فلا تظلموا فیهن" اور اس میں جمع کی ضمیر راجع ہے اور پھر فرمایا " فلا تظلموا فیهن" اور اس میں جمع کی ضمیر الک گئ ہے جو اربعہ حرم کی طرف راجع ہے اور وہ جمع قلت ہے

قانبره

جب سائر میں لفظ اور معنی دونوں کی رعائیس مجتمع ہو جائیں تو ایس صورت میں ابتداء لفظی رعایت سے کی جانی چاہئے اور پھر معنی کی رعایت ہو کیونکہ قرآن مجید میں کی طریقہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا" و من الناس من یقول" اس کے بعد فرمایا" و ما شعہ بھو منیون" رکھے! اس میں پہلے لفظ "من" کے لفظی رعایت کے پیش نظر مفرد کی شمیر لائی گئ ہے پھر معنی کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر بھینے جمع ذکر فرمائی ای طرح" و منهم من یقول و منهم من یقول الذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا" میں بھی ہے

شخ سم الدین عراقی کا قول ہے کہ "قرآن مجید میں معنی پر محمول کر کے صرف ایک ی جُله ابتدا کی گئ ہے اس کی کوئی دو سری مثال قرآن میں نہیں ملتی اور وہ جگہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔" وقالوا مافی بطون ہذہ الانعام خالصة لذکورنا و محرم علی از واجنا" اس میں"، ا" کے معنی پر محمول کر کے" خالصہ "کو بصیغہ مونث لایا گیا ہے اور پھر لفظی رعایت کے پیش نظر(محرم) بصیغہ ذکر بیان ہوا ہے۔

معرفہ اور تکرہ کے قواعد

واضح رب کے معرفہ اور کمرہ میں سے ہر ایک کے لئے بعض ایسے مخصوص احکام بیں جو ان میں سے دو سرے کے لاکق اور مناسب نہیں ہوتے ہیں

الميريعن عمره لانے كے كئي اسباب بي

(1) وحدت کا ارادہ ہو جیے مثلا" وضرب اللّه مثلا" رجلا" فیہ شرکاء منشاکسون ورجلا" سلما الرجل" (زمر 29) الله نے ایک غلام کی مثال بیان منشاکسون ورجلا" سلما الرجل" (زمر 29) الله نے ایک غلام کی مثال بیان فرمائی جس میں گئی آدمی شریک ہیں جو آپس میں سخت اختلاف رکھتے ہیں اور ایک غلام ایما ہے جو پورا ایک ہی آدمی کی ملک میں ہے۔

(2) نوع مراو ہو جیے مثلا" هذا ذکر" لیمن " نوع من الذکر" ذکر کی ایک نوع میں الذکر" ذکر کی ایک نوع ہے۔ اور" وعلی ابصار هم غشاوہ ای نوع غریب من الغشاؤۃ ولا بتعارفه الناس بحیث غطی مالا یغیطه شی من الغشاؤۃ" ایک عجیب نوع کا پردہ 'جو لوگوں میں معروف بھی نہیں اور وہ آکھوں کو اس طرح ڈھانپ لیتا ہے کہ ہر قتم کے پردوں اور جالوں میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں ڈھانپ سکتا

" ولنجدنهم احرص الناس على حياه" يعنى ايك نوعيت كى زندگى پر وه لوگ بهت زياده حريص بين اور وه بے مستقبل بين لمبى عمر كى خوابش كيونكه عال اور ماضى بين تو زيادتى عمر بين حرص و آز ممكن نهيں ہے۔

اور بھی وحدت اور نوعیت ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جیسے اللہ تعالی کے اس قول "واللّه خلق کل دابة من ماء" میں ہے اس کا مفہوم ہی ہے کہ اللہ تعالی نے چوپاؤں کی انواع میں سے ہر ایک نوع کو پانی کی انواع میں سے ایک نوع کے ذریعے سے پیدا فرایا ہے اور چوپاؤں کے افراد میں سے ہرایک فرد کو افراد نطفہ میں سے ایک نافذ سے بیدا فرایا ہے اور چوپاؤں کے افراد میں سے ہرایک فرد کو افراد نطفہ میں سے ایک نافذ سے بیدا کیا ۔

(3) تعظیم مراد ہو' ہیں معنی کہ جس شے کی بابت کچھ کما جا رہا ہے وہ اتن عظیم ہے کہ اس کی تعریف یا تعیین کرنا ممکن نہیں جے" فادنوا بصرب یعنی بحرب ای حرب "کا مطلب یہ ہے کہ "اتی بری جنگ کہ اس کا تم اندازہ نہیں لگا کے ہو (4) تکثیر(کڑت بیان کرنا مقمود ہو)جیسے " ائن لنا لاجرا"" ای وافرا" جزیلا"" لین بہت سااجرد ثواب تعظیم اور تکثیر دونوں کا اختال ایک ساتھ بھی ممکن ہے جیسے اس

مثال" فقد كذبت رسل" ميں ہے مطلب بيہ ہے كه برمے برنے رسول جن كا تعداد كثير تھى وہ بھى جھنلائے محئے۔

(5) تحقیر مراد ہو بایں معنی کہ کسی چیزی شان اس حد تک کر جائے اور اس کا مرتبہ اس حد تک گفتیا ہو کہ وہ کم ترین ہونے کی وجہ سے معروف نہ ہو سکے جیسے" ان نظن الظن الطفانا"" ای ظنا حقیرا" لا یعبابہ" یعنی معمولی سا ناقابل ذکر گمان۔

(6) تقلیل (کی ظاہر کرنا) مراد ہو جیسے (ور ضوان من اللّه اکبر) یعنی الله تعالی کی قلیل کی رضا مندی الله کی رضا مندی در منا در کی در منا کی در مناک و نعو ذبک من عذابک و سخطک " اللهم انا نسئلک در ضاک و نعو ذبک من عذابک و سخطک "

( آمین مترجم کا

" قليل منك يكنيني ولكن" "تيلك لا يقال له قليل

تعریف (معرفه) کے بھی کئی وجوہ اور اسباب ہوتے ہیں

ا) سنمیر لائے کے ساتھ اس لئے کہ اس کا مقام مشکلم یا خطاب(مخاطب) یا غیبت (مَانَب) کا مقام ہو تا ہے۔

(2) علیت کے ساتھ تاکہ اس کو ابتداء" ہی ایسے اسم کے ساتھ جو اس کے لئے ۔ مخصوص ہے بعینہ سامع کے ذہن میں حاضر کر سکیں جیسے" قل ھواللہ احد"اور (محمد مسلم میں ہے۔ رسول اللہ) کی مثالوں میں ہے

یا تعظیم یا اہانت کے لئے اور یہ اس موقع پر ہوتا ہے جہاں اس کاعلم ان باتوں کا اقتصار آن ہوتا ہے جہاں اس کاعلم ان باتوں کا اقتصار آن ہوتا ہو تعظیم کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کا ''اسرائیل'' کے لقب کے ساتھ مقتب ہونا کہ اس میں مدح اور تعظیم ہے کیونکہ وہ سری اللہ یا صفوہ اللہ ہیں ایک اور اہانت کی مثال جیسے اللہ تعالی کا یہ قول '' تبت یدا ابی لھب'' اس میں ایک اور اہانت کی مثال جیسے اللہ تعالی کا یہ قول '' تبت یدا ابی لھب'' اس میں ایک

ار نکتہ بھی مضمر ہے وہ یہ ہے کہ" ابسی لھب" کہنے میں اس کے جہنمی ہونے سے الکار نکتہ بھی مے۔ الکوالہ بھی ہے۔

(3) اثرارہ کے ساتھ ہاکہ معرف کو محسوس طور پر شنے والے کے ذہن میں عاضر کر کے اوری طرح ممیز کر دیا جائے جیے " ھذا خلق اللّه فارونی ماذا خلق الدّین من مونه" اور بھی اس سے سامع کی غباوت اور کند ذہنی کی طرف تعریض اور اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ سامع اتنا مونے دماغ کا ہے کہ وہ حسی اشارہ کے بغیر کسی شنے کی تمیز میں نہیں کر سکتا ای ذکورہ بالا آیت سے اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے الگ مثال کی نہیں کر سکتا ای ذکورہ بالا آیت سے اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے الگ مثال کی

(4) اسم موصول کے ساتھ معرفہ لانا ہے اس وقت ہوتا ہے جب اسم خاص کے ساتھ اس کا ذکر نا پندیدہ تصور کیا جاتا ہو اور اس کی پردہ داری مقصود ہویا ابانت وغیرہ دیگر امباب کی بناء پر جیے" والذی قال لوالدیہ اف لکما"اور" وراودتہ النبی ہو فی بینہا" (سورہ یوسف سیت 23)

الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا" الايه اور" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا" الايه اور" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" اور " ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم" يا انتقار كي غرض سے موصول سے معرفه لايا جاتا ہے۔ جيے" لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبداه الله مما قالوا" يعن ان كے اس قول سے كه حضرت موى عليه السلام

کو آور کی بیاری ہے اللہ تعالی نے ان کی برات کا اظہار فرما دیا اس میں انتھار ہوں ہو کہ آگر ان کے ناموں کی فرست گوائی جاتی تو بات طول پکڑ جاتی۔
اور یہ مثال عمومیت کی اس لئے نہیں ہو سکتی کیونکہ تمام بنی اسرائیل نے تو مو علیہ السلام کے حق میں یہ بیاری کا عیب لگانے والا قول نہیں کیا تھا۔
علیہ السلام کے حق میں یہ بیاری کا عیب لگانے والا قول نہیں کیا تھا۔
تعریف و شنگیر کے متعلق ایک اور قاعدہ

جب كى اسم كاذكر دوبار ہو تو اس كے چار احوال ہوتے ہيں (1) دونوں معرفہ ہوں (2) دونوں عگرہ ہوں (3) اول كرہ ہائى معرفہ ہوں (4) اس كے بر عكس ليعنى اول معرفہ اور ٹائى كرہ اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تواس مورت ميں غالب طور پا الله عين اول معرفہ اور اس كى وجہ اس معمود پر دلالت كرتا ہے جو لام يا اضافت بين اول ہوتا ہے اور اس كى وجہ اس معمود پر دلالت كرتا ہے جو لام يا اضافت ميں اصل ہے۔ جيے" اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه في وقهم السيات ومن تق السيات" (المومن آيت 9)

ترجمہ:۔ اور انسیں برائیوں (کے وہال) سے بچاؤ اور اس دن تو جسے برائیوں (کے وہال) سے بچائے۔

اور آگر دونوں کرہ ہوں تو ٹانی غیر اول ہو گا اور ایبا اکثر اور غالب طور پر ہے کونکہ آگر ٹانی کو اول سے جدا کوئی دو سرا اسم قرار نہ دیں تو پھر تو وہی تعریف اس کے مناسب تھی اس بناء پر کہ وہ اسم ٹانی معبود سابق ہے جیسے" اللّه الذی خلقکم من ضعف نم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبہ" ضعف نم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبہ" (الروم آیت 54) اللہ ہے جس نے تہیں کروری کی حالت میں پیدا کیا پھر تہیں کروری کی حالت میں پیدا کیا پھر تہیں کروری کے بعد ضعف اور پڑھلیا دیا اس میں اول" کروری کے بعد قوت عطا فرمائی پھر قوت کے بعد ضعف اور پڑھلیا دیا اس میں اول" منعف" سے مراد نطفہ ہے اور ٹانی ضعف سے بچپین اور ضعف ثالت سے برمولیا مراد

الله تعالى كا قول" فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا" مي دونوں ہى فتميں جمع ہو گئى بين چنانچه دو سرا"عر" وہى ہے جو كه پيلا"عر" ہے مردو سرا"

یسر" پہلے "یسر" کا غیرہ اس بات کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا" لن یغلب عسر یسرین" ایک عر(تنگی) دو یرول (آمانیول) پر غالب نہیں ہو سکت۔

ایک شاعر کتا ہے۔

" اذااشتدت بك البلوى ففكر فى الم

" فعسر بين يسرين اذا فكرته

فافرح"

(3) آگر پہلا اسم نکرہ اور دوسرا معرفہ تو عمد پر حمل کرتے ہوئے ثانی اسم بعینہ اسم اول قراریائے گا۔

جي" ارسلنا الي فرعون رسولا" فعصي فرعون الرسول"

" فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه" الى صراط مستقيم صراط الله" ما عليهم من سبيل انما السبيل"

(4) اگر اول اسم معرفہ ہو اور الل اسم کرہ ہو تو مطلق طور پر پچھ نہیں کما جا سکتا بلکہ قرائن پر ہدار ہو گا چنانچہ بھی دونوں اسموں کے باہم مغائر ہونے پر قرینہ قائم ہو گا جیسے " ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة" اور بھی دونوں اسموں کے متحد ہونے پر قرینہ بایا جاتا ہے۔ جیسے" للناس فی ھذا القر آن من کل مثل لعلهم ینذکرون فر آنا عربیا"" (ذمر 27 28) بے شک ہم نے لوگوں کے مثل لعلهم ینذکرون فر آنا عربیا" (ذمر 27 28) بے شک ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قتم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ناکہ وہ تھیمت قبول کریں (ہم نامیس) عربی (زبان کا) قرآن (عطا فرمایا)

تنبیہ شیخ بہاؤالدین نے "عروس الافراح" میں بیان کیا ہے اور حضرات کا بھی کہنا ہے کہ یہ ندکورہ بالا قاعدہ مستحکم اور مکمل نہیں معلوم ہوتا یا بول کمہ لیس کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ یہ ندکورہ بالا قاعدہ کا بیات سے اس پر نقص وارد ہوتا ہے۔

مثلا مذکور بالا پہلی متم میں یعنی جب کہ معرف کا اعادہ معرفہ کے ساتھ ہو تو ٹانی عین اول ہو تا ہے) اس آیت کے ساتھ سے قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ مثلا اللہ تعالی کا قول هي " هل جزاء الاحسان الاالاحسان" اس مي "الاحمان" كا اسم دونول عكم معرفہ وارد ہوا ہے حالانکہ ٹانی غیراول ہے عین نہیں ہے اور ای طرح آیت الحر بالحر" " هل اتى على الانسان حين من الدهر" كه اس كے بعد آكے ايك مقام بر فرمایا" انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج" يهال بمي دونول مجكه "الدحمان "معرف وارد ہوا مگر دو سرے سے مراد اور ہے اور پہلے سے مراد اور مراد ہے کیونکہ پہلے الانسان سے مراد آدم علیہ السلام بیں اور دوسرے سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد ے ہے۔ اور انی طرح اللہ تعلل کے اس قول میں" وکذلک انزلنا الیک الكناب فالذين آتينا هم الكتاب يومنون به" كونه اس آيت مي پلي كتاب سے قرآن اور دو سری کتاب سے توارت اور انجیل مراد ہے اور قتم مانی (یعنی دونوں اسمول کا نکرہ ہونے کی صورت میں دونوں کا متغائر ہونا) میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی کے قول" وھوالذی فی السماء اله وفی الارض اله" اور ای طرح الله تعالى كے قول" يسالونك عن الشهرالحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير" سے نقض وارد مو يا ہے كہ ہرود قول ميں ہردو اسم نكرہ بي طالانكه دونوں قولول میں دو سرے دو سرے قول سے پہلا پہلا اسم ہی مراد ہے مغاریت سیس پائی گئی۔ اور قاعدہ کی متم عالث میں اللہ تعالی کے قول" ان یصلحا بینهما صلحا" والصلح خير "" ويوتكل ذي فضل فضله "" ويزددكم قوه الى قوتكم "" ليزداداوا ايمانا" مع ايمانهم" زدنا هم عذابا" فوق العذاب" وما يتبع أكثرهم الا ظنا" أن الظن" آيات سے نقض وارد ہو تا ہے كونكه أن مين ثاني غير أول

علامه سيوطى قدس سره العزيز فرمات بي-

اگر غورو فکر سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ان مثالوں میں سے کسی مثال

ے بھی قاعدہ ندکورہ بالا پر نقف وارد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ "الاحسان" میں جیسا کہ ظاہر طل سے معلوم ہوتا ہے الف لام جنس کا ہے اور اس طالت میں وہ معنی کے لحاظ سے اسم کرہ کی طرح ہوتا ہے بی طالت النفس اور الحرکی آیت کی ہے۔

بخلاف آیت العرکے کہ اس میں الف لام عمد یا استغراق کے لئے آیا ہے جیسا کہ حدیث یاک سے معلوم ہو رہا ہے۔

ای طرح آیت الطن میں (جو قاعدہ سوم کے تحت پیش کی گئی ہے) ہم یہ تسلیم نمیں کرتے کہ یماں دو سرا" قلن" پہلے قلن کا مغائر ہے بلکہ وہ قطعی طور پر پہلے کا عین ہے اس لئے کہ ہر "فلن" (گمان) ندموم نہیں ہے اور ایبا ہو بھی کیونکر سکتا ہے کیونکہ قطعیات کو چھوڑ کر شرعیت کے باتی تمام احکام خود قلنی ہیں تو کیا پھر ہر گمان کو برا گمان کرنا برا نہ ہوا؟

اور ای طرح \* المیت السلم میں کوئی امراس بات سے مانع نہیں کہ دوسری صلح سے وہی نہ کورہ سابقہ مسلم مراد ہو اور یہ وہ صلح ہے جو میاں یوی کے درمیان ہوتی ہے۔ پر تمام معالمات میں صلح کا مستحب ہونا سنت سے ماخوذ ہے اور اس آیت سے قابل کے طور پر ' لیکن ای کے ساتھ آیت میں عموم کا قول کرنا جائز نہیں ہے اور یہ نہیں کہنا چاہئے کہ ہر ایک صلح انجھی ہے کیونکہ جو صلح کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام قرار دیتی ہو وہ یقیناً" ممنوع ہے۔

"آبت قال" کی بھی ہی حالت ہے کہ بے شک اس میں "قال" ٹانی قال اول کا عین نیس ہے بلکہ دونوں سے الگ الگ مراد وہ جنگ ہے جو کہ ہجرت کے دو سرے سال ابن الحفری کے سریہ میں ہوئی تھی اور وہی جنگ اس آبت کا سبب نزول ہے اور دو سرے "قال" سے جنس قال مراد ہے نہ کہ بعینہ وہی بسلا قال اور رہی آبت کریمہ "وموالذی فی السماء اله" تو اس کا جواب علامہ طیبی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ یہ ایک امرزاکد کا فائدہ دینے کے لئے تحریر کے باب سے ہے۔

اس كى وليل بيه به كه اس سے كيلے الله تعالى نے اپنے قول" سبحان رب

السموات والارض رب العرش" میں ای فائدہ کے لئے کرر ذکر فرمایا ہے اور اس کی وجہ اللہ تعالی کی طرف اولاد کی نبت کرنے سے اس کی تنزید (باک) میں اطناب کرنا مقسود ہے اور اس قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ تحریر کا قصد نہ ہو۔

#### قاعده (دربیان مفرد و جمع)

مفرد اور جمع لانے کے قواعد میں سے ایک "السماء"اور "الارض" کا مفرد اور جمع لانے کے قواعد میں سے ایک "السماء"اور "الارض" کا مفرد ہی آیا ہے جمع کے جمع ہونا ہے قرآن پاک میں جمال کہیں بھی ارض کا لفظ آیا ہے مفرد ہی آیا ہے جمع کے صبغہ کے ساتھ داقع نہیں ہوا بخلاف" السموات"

"ارض" کی جمع نہ آنے کی وجہ اس کا ثقیل ہونا ہے کیونکہ اس کی جمع ہے"

ارضون" اور ای لئے جمال تمام زمینوں کا ذکر مقصود ہوتا ہے۔ وہاں اللہ تعالی نے "
ومن الارض مشلهن" فرمایا ہے لیکن ساء کسی جگہ صیغہ جمع کے ساتھ اور کمیں صیغہ مفرد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے موقع محل کے مطابق ہرایک میں کوئی نہ کوئی کلتہ ہوتا ہے دو اس مقام کے مناسب ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جس جگہ تعداد ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں پر بھیغہ جمع ذکر کیا ہے جو کہ کثرت اور عظمت کی وسعت پر دلالت کرتی ہے جیے اس کی مثال ہے" سبح لله مافی السموات" یعنی ہر آسان مع اپنی تعداد کے اختلاف کے اور جمال محض ججت مراد ہوتی ہے۔ وہاں " السماء" مفرد صیغہ کے ماتھ ذکر کیا گیا مثال" وفی السماء رزقکم" اور " المنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض" یعنی تمارے اوپر سے یمال سمت مراد ہے۔

افراد جمع کی ایک مثال" الریح" ہے یہ لفظ واحد اور جمع دونوں طرح ندکور ہو تا ہے جس مقام پر اس سے مراد"ر حمت" ہو وہاں جمع اور جمال عذاب کے سیاق میں واقع ہو اس جگہ واحد ذکر کیا ہے۔

ابن الی حاتم اور دو سرے علماء نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے انہوں نے فرمایا کہ "الریاح بصیغہ جمع قرآن میں جمال بھی آیا ہے

وہ رحمت (کے لئے) ہے اورجہاں کمیں "الریخ" آیا وہ عذاب (کے لئے) ہے اس لئے مدیث مبارک میں آیا ہے" اللهم اجعلها ریاحا" ولا تجعلها ریحا"

اے اللہ! تو اس ہواکہ ریاعا" رحمت بنا زور "ریّ" عذاب نہ بنا اس کی حکمت ہے بیان کی گئی ہے کہ باد رحمت کے مختلف فواکد 'خصوصیات تا شیرات اور منافع ہوتے ہیں للذا جب ان میں سے کوئی تند و تیز ہوا چلتی ہے تو اس کے مقابل دو سری ہوا ایسی چلا دی جاتی ہے جو پہلی ہواکی طوفان خیزی اور آفت انگیزی کا زور توڑ کر اس میں ایک قتم کی لطافت اور خنکی پیدا کر دیتی ہے جو حیوانات اور نباتات کے لئے کیسال طور پر مفید کی لطافت اور خنکی پیدا کر دیتی ہے جو حیوانات اور نباتات کے لئے کیسال طور پر مفید خابت ہوتی ہے للذا رحمت میں بہت می ہوائیں ہوئیں اور عذاب کی حالت میں دورہوا) ایک ہی طرح سے چلتی ہے اور اس جھڑ اور آندھی کے مقابل اور اس کو دفع کرے والی دو سری ہوا نہیں ہوتی گر اللہ تعالی کا قول جو سورہ یونس میں ہے

" وجرین بہم بریح طیبہ" وہ اس زیر بحث قاعدہ سے اس لئے خارج ہو گیا ہے۔ کہ اس میں "ریک" کو باوجود مکہ رحمت کے معنی میں ہے مفرد لایا گیا ہے۔

اور اسے مفرد لانے کی دو وجمہیں ہیں۔

(۱) ایک وجہ لفظی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے قول "وجاء تھا ریح عاصف " میں جو لفظ "ریح" آیا ہے وہ مفرد ہے للذا اس کے مقابلہ میں واقع ہونے کی وجہ ہے مشاکلت لفظی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس میں بھی مفرد لے آئے کیونکہ بہت سی چزیں ایس ہوتی ہیں جو مستقل طور پر تو جائز نہیں ہوتیں گر مقابلہ کی صورت میں ان کا جواز ثابت ہو سکتا ہے۔

جیساکہ اللہ تعالی کے اس ارشاد " و مکر واو مکر اللّه " میں ہے کہ کافروں کے "کر" کے مقابلہ میں اللہ تعالی نے اپنے عمل سزا جو ان کے کرو فریب پر مرتب ہو تا ہے کو بھی مقابلہ کے طور پر اسی لفظ "کر" سے تعبیر فرہا دیا اور مقابلہ سے اللّہ کر کے دو سری حالتوں میں بالا ستقابال دیکھا جائے تو معاذ الله سجانہ ونفذس کی طرف"کر" کی نبست ناجائز ہے وہ ایسے عیوب سے پاک ہے دو سری وجہ معنوی ہے وہ سے کہ

اس مقام پر رحمت کا اتمام کو اکمال "رتی" کی وصدت سے بی عاصل ہو تا ہے نہ کہ اس کے اختلاف سے کیونکہ سفینہ (بحری جہاز) مرف موافق ہوا بی سے چاتا ہے باو کالف سے نہیں چل سکتا بلکہ مختلف ہواؤں کے جمیلوں اور تجییڑوں سے اس کی ہلاکت اور تبابی ہو جاتی ہے الغرض یہاں ایک بی نوع کی ہوا مطلوب ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس ررتی کو "طیبہ" کی صفت کے ساتھ مؤکد کر کے بیان فرمایا ہے۔ اس تعالی نے اس (رتی کو "طیبہ" کی صفت کے ساتھ مؤکد کر کے بیان فرمایا ہے۔ اس قاعدہ مینہ پر اللہ تعالی کا قول" ان یشاء یسکن الربح فیظلن رواکد" بھی آیا تاعدہ مینہ پر اللہ تعالی کا قول" ان یشاء یسکن الربح فیظلن رواکد" بھی آیا

مگر ابن المنیر نے کہا ہے کہ نہیں میہ آیت مذکورہ الصدر قاعدہ پر آئی ہے کیونکہ ہوا کا ساکن ہو جانا جہاز والوں پر عذاب و مصیبت ہوتا ہے۔

افراد و جمع کی مثالوں میں ہے ایک "نور اور ظلمت" کی مثل ہے۔

"نور" کی ہیشہ مفرد اور "ظلمات" کو بہ صیغہ جمع لایا گیا ہے ای طرح " سبیل الحق
"کو مفرد اور سبل الباطل کو جمع ذکر کیا گیا ہے اس کی مثل اللہ تعالی کا یہ قول"ولا
ینبعوالسبل فتفرق بکم عن سبیله" ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کا راستہ ایک ہی ہے اورباطل کے راستے شاخ در شاخ اور متعدد ہیں اور "ظلمت" بہ مزلہ طرق باطل اور "نور" بہ مزلہ طرق حق ہے بلکہ وہ دونوں بالکل ان دونوں کی طرح ہیں۔ اور ای قاعدہ پر " ولی المومنین" (مسلمانوں کے دوست) کو واحد اور "لولیاء الکفار" (کفار کے دوستوں) کو بہ صینہ جمع اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ ان کی تعداد کیر ہے چنانچہ اللہ تعلی فرما آ ہے "اللّہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤ هم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات" (البقرہ آیت 257)

الله مدد گار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشیٰ کی طرف اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں وہ انہیں روشیٰ سے تاریکیوں کی طرف فلان نکالتے ہیں۔ اس اصول پر "نار" جمال کہیں بھی آیا ہے مفرد ذکر ہوا ہے اور "جنہ"

واحد اور جمع دونوں میغوں کے ساتھ واقع ہوا ہے کیونکہ "جنان" باغ مختلف الانواع ہیں اندا ان کی جمع لانا مستحن تھا اور "نار" آتش ایک ہی مادہ ہے دو سری دجہ یہ ہے کہ جنت رحمت ہے اور "نار" آگ عذاب اس لئے "ریاح" اور "ریح" کی تعریف کے جنت رحمت ہے اور "نار" آگ عذاب اس لئے "ریاح" اور "ریح" کی تعریف کے مطابق جنت کو یہ میغہ جمع اور نار کوبھیمنٹم واحد بیان کرنا مناسب ٹھرا۔

العديق كو بعيغه مفرد لانے اور "الثا فعين" كو جمع لانے ميں بھى وہى قاعده كار فرا على الله تعللى كا قول ہے " فمالنا من شافعين ولا صديق حميم" شعراء 101-100 تو(اب) ہمارے لئے كوئى شفارش كرنے والا نہيں اور نه كوئى كرم جوش روست اور اس كى حكمت يہ ہے علو آ" شفاعت چاہے والوں كى كثرت اور سے دوست كى كى ہوتى ہے۔

ز فخری کہتا ہے کہ "کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب کوئی مخص کسی ظالم کے ظلم کا شکار اور اس کے جوروستم میں جٹلا ہوتا ہے تو اس کے کتنے بی اہل وطن کہ ان میں کے اکثر کی اس سے جان بیچان بھی نہیں ہوتی اس کی محض جذبہ خیرسگالی اور رحملی کے تحت سفارش کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن مخلص اور سیچ دوست کا ملنا اونٹنی کا انڈہ اور جوئے شیر لانے کی مانند کار وشوار است

المنرد اور جمع لانے کی مثالوں میں ایک سمع اور بھر ہے"سمع" مفرد اور"بھر" ہو صیغہ جمع ابسار آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ "سمع" پر مصدریت غالب ہے للذا اس کو مفرد لایا جاتا ہے اور اس کے بخلاف "بھر" کہ وہ اعضاء جارحہ لیعن ظاہری اعضاء میں مشہور ہو اور اس لئے بھی سمع ہے اصوات (آوازیں) کا تعلق ہے جو ایک ہی حقیقت رکھتی ہیں جبکہ "بھر" کا تعلق رکھوں اور کا تنات کی دیگر اشیاء سے جو مختلف حقیقتیں جبر جبکہ "بھر" کا تعلق رکھوں اور کا تنات کی دیگر اشیاء سے جو مختلف حقیقتیں ۔

چنانچہ ان دونوں لفظوں کے اس انداز استعال میں ان کے تعلقات اور ان کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ای سے اللہ تعلل کا یہ قول بھی ہے"وجعل لکے اللہ میں اللہ علی اللہ 23) اور تمارے لئے کان اور آئمیں بنائے اس

ھی مواقبت للناس والحج" لوگوں نے ہلال کے بارے میں سوال کیا وہ شروع شروع میں دھائے کی طرح باریک سا دکھائی دیتا ہے پھر رفتہ رفتہ رفتہ بردھتا ہے حتی کہ ماہ کامل بن جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کھنتے کھنتے اپنی پہلی صورت پر آ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔

مگراس سوال کے جواب میں ان لوگوں کو چاند کے محفتے بردھنے کی حکمت ہتا دی مئی اب اس کی وجہ نہیں بتلائی مٹی تو اس کی علت یہ ہے کہ انہیں اس امر پر متنبہ کرنا مقصود تھا کہ تہمیں جو جواب دیا گیا ہے تم کو سوال ہی اس چیز کے بارے میں کرنا چاہئے تھا اور تم لوگوں نے جو سوال کیا وہ غیر ضروری سوال ہے۔

لیکن یہ ساری تقریر اس صورت میں ہے جس وقت ان کا سوال کرنا ایہا ہی ہو جیساکہ ہم نے بیان کیا اس لئے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کا سوال ہی اس بارے میں ہو کہ وہ اس کی حکمت دریافت کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت میں پھر سوال اور جواب میں مطابقت کا پایا جانا ظاہر ہے۔

اور جواب میں سوال سے زیادتی کرنے کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول"ینجیکم منها ومن کل کرب" ہے کیونکہ یہ قول"من ینجیکم من ظلمات البر والبحر" کے جواب میں آیا ہے۔ اور موی علیہ السلام کا قول"هی عصای اتوکوا علیہ علیہ واهش بھا علی غنمی" بھی ای طرح کا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے موی علیہ السلام سے صرف یہ فرمایا تھا کہ " وماتلک بیمینک یا موسی" اے موی! السلام سے صرف یہ فرمایا تھا کہ " وماتلک بیمینک یا موسی" اے موی! تمارے دائمی ہاتھ میں کیا ہے؟ گر موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے جمکلای کی اللہ و مرور میں جواب دراز کر دیا

ای طرح قوم ابرا ہیم کا جواب "نعبد اصناما فنظل لھا عاکفین" بھی اصل موال "مانعبدون" ہے ذاکد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بتوں کی پرستش سے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بتوں کی پرستش سے سی اپنے مسرت محسوس کرنے اور بت پرستی پر ڈٹے رہنے کا اظہار کرنے کی غرض سے بتواب کو طول دیا ہے ناکہ سوال کرنے والے کو غیظ میں چلائیں اور اس کے غضب کو بیواب کو طول دیا ہے ناکہ سوال کرنے والے کو غیظ میں چلائیں اور اس کے غضب کو

کی ایک مثال "مثرق" اور "مغرب" ہیں کہ ہر دو لفظ مفرد تشنیہ اور جمع تیوں طریقوں ہے آئے ہیں۔ جہال مفرد ذکر کئے گئے ہیں وہال جست کا اعتبار ہے اس کی مثال اللہ تعالی کا قول "رب المشرقین و رب المغربین" ہے اور جس مقام پر شیہ کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہال دو موسموں سرما اور گرما کے دو مشرقوں اور در مغربوں کا اعتبار کیا گیا ہے اس کی مثال "رب المشرق ورب المغرب" اور جمال ان دونوں لفظوں کو بہ صیغہ جمع لایا گیا ہے وہاں سال کی دونوں فصلوں (گری سردی) میں تعدد مطالع کا اعتبار کرتے ہوئے ایسا کیا گیا ہے اس کی مثال اللہ تعالی کا سے قول میں تعدد مطالع کا اعتبار کرتے ہوئے ایسا کیا گیا ہے اس کی مثال اللہ تعالی کا سے قول میں سالہ کی مثال اللہ تعالی کا سے قول میں سالہ کی مثال اللہ تعالی کا سے قول میں سالہ کی مثال اللہ تعالی کا سے قول میں سالہ کیا سے اس کی مثال اللہ تعالی کا سے قول میں سالہ سالہ قول المغارب"

قاعده

## سوال و جواب کے بیان میں

جواب کے بارے میں اصل سے کہ

سوال کے مطابق ہونا چ<u>اہئے۔</u>

لیکن بعض او قات اس امر پر تنبیہہ کرنے کے لئے سوال یوں نہیں بلکہ یوں کرنا چاہے تھا سوال کے تقاضوں سے تجاوز کرتے ہوئے بھی جواب دے دیا جا تا ہے۔ یعنی یہ بات سمجھانے کے لئے کہ سائل کا سوال غلط ہے اس کو جواب کے انداز پر سوال کرنا مناسب تھا سوال کے مطابق جو جواب دینا چاہئے تھا اس کی بجائے پچھ اور جواب دے دیا جا بات ہو جواب دینا چاہئے تھا اس کی بجائے پچھ اور جواب دے دیا جا بات ہو اسلوب علیم کا نام دیتے ہیں۔ کا اور ہر سوال میں چو نکہ اس انداز جواب کو اسلوب علیم کا نام دیتے ہیں۔ کا اور ہر سوال میں چو نکہ اس بات کی حاجت ہوتی ہے کہ اس کا جواب سوال کی ہر نسبت زیادہ عام ہو کہ ہو تا ہے اور بعض او قات مقتنائے حال کے مطابق جواب سوال کی نسبت سے بہت زیادہ ناقص بھی آ تا ہے۔ اور اس سوال کی نسبت سے بہت زیادہ ناقص بھی آ تا ہے۔ اور اس سوال و جواب کی مثال کہ جس میں سوال کے مقتنی سے جو ان کرے سائلین اور اس سوال و جواب کی مثال کہ جس میں سوال کے مقتنی سے جو ان کرے سائلین کو پچھ اور جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا یہ قول ہے " یسئلونک عن الاھلة قبل کو پچھ اور جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا یہ قول ہے " یسئلونک عن الاھلة قبل

برمعکائیں۔

# وجوه اورنظائر کی شناخت

0وجوه

وہ مشترک لفظ جو کئی معانی میں استعمال ہو جس طرح کہ لفظ "امہ" ہے انظائر

مترادف اور ہم معنی الفاظ کو نظائر کہتے ہیں بعض علاء نے اس کو معجزات قرآن کی انواع سے شار کیا ہے گئونکہ قرآن پاک کا ایک ہی کلمہ بیس یا اس سے کم و بیش وجوہ اور طریقوں پر جاری و ساری ہو آ ہے اور ایبا بندے بشرکے کلام میں نہیں پایا جا سکا۔

ابن سعد اوردیگر محدثین نے حضرت ابوالدرداء سے موقوفا" روایت کیا ہے

"لا يفقه الرجل كل الفقه حنى يرى للقر آن وجوها كثيرة" يعنى كه أ، شخف السروة عند كلا فقد تهد مركاس من الم

یعنی کوئی شخص اس وقت تک کامل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن محیم کی بہت ی وجوہ پر نظرنہ رکھتا ہو بعض علاء نے کہا ہے کہ اس صدیث کی مراد اشارات باطنی کا بھی استعال کرنا ہے اور بیر نہ کیا جائے کہ صرف فلاہری تغیر پر بی اقتصار کر لیا جائے ابن سعد نے حضرت عکرمہ کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سامت کے دوارت کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کہ خوارج سے مباحث کرنے کے لئے بیمجے وقت فرمایا تھا "م خوارج کے مباحث کرنے کے لئے بیمجے وقت فرمایا تھا "م خوارج کے باس جا کر مباحثہ کرنا لیکن خبر دار! قرآن سے جمت نہ لانا کیونکہ وہ بہت می دورہ کا احتمال رکھتا ہے بلکہ ان کے ماتھ سنت کے ذریعے مقدمہ لڑنا اس فتم کے چند

خاص الفاظ كايمال ذكر كياجا آ ہے۔

لفظ كى وجوه الممدى يه لفظ ستره معانى كے لئے آیا ہے (1) ثبات "اهدنا الصراط المستقم" (الفاتحہ 4 - 5) (2) بيان "لوك على هدى" من ربهم" (القره 2 - 5)

(3) وين "ان الهدى هدى الله" (آل عمران 73)

(4)(ايان "ويزيد الله الذين اهتدوا هدى") (مريم 74)

(5) رعاء "ولكل قوم هاد" (الرعد 7)

"وجعلنا هم المه يهدون بامرنا" (الانبياء 73)

(6) رسول اور کتب النی

"فاماياتينكم منى هدى" (البقره 38)

(7) معرفت "بيچان" وبالنجم هم يهتدون" (النحل 16)

(8) معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم

"ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى" (البقره 159)

(9) قرآن "ولقد جاء هم من ربهم الهدى" (النجم 23)

(10) توراه: "ولقد آتينا موسى الهدى" (غافر 53)

(11) استرجاع: ()"واولئك هم المهتدون" (البقره 57)

(12) جحت: "وليل""لا يهدى القوم الظالمين"

"بعدقوله تعالى"

"الم ترالي الذي حاج ابرابيم في ربه

"اى لا يهديهم حجه" (البقره 258)

(13)توحير:"ان نتبع الهدى معك" (القصص 57)

(14) سنت: "فبهداهم اقتده" (انعام 90)

"وانا على آثار هم مهندون" (الزفرف 22)

(15) اصطلاح: "وإن اللَّه لا يهدى كيد الخائنين" (يوسف 52)

(16) *الهام: "اعطى كل شئى خلقه ثم هدى*"

"أى المهد المعاش" (ط 50)

```
(17)توبہ:"أذّ هدنا اليك"(الاعراف 152)
(18)ارشان"ان يهديني سواءالسبيل" (القصص 22)
```

یہ بھی کئی وجوہ پر آتا ہے (۱) شد: "یسومونکم سوء العذاب" (البقرہ 29) (2) عقر: کونچیں کائنا" ولا تسوها تمسوها" (اعراف 73)

(3)زنا (بدكارى)"ماجزاء من اراد"

"باهلک سوا"" (يوسف 25)

"ماكان ابوك امراء سوء" (مريم 28)

(4) برص: سفيد واغ "بيضاء من غير سوء" (القصص 32)

(5) شرك: "مأكنا نعمل من سوء" (النمل 28)

قتل اور شكست"لم يمسسهم سوء" (آل عمران 174) عذاب: "ان الخزى اليوم والسو"

"على الكافرين (النحل 27)"

تائی علی اوجہ سے بھی کئی وجوہ پر آیا ہے۔

(١) پانج نمازي: "يقيمون الصلواه" (البقره 3)

(2) ثماز عصر: "تحبسونها من بعد الصلاه" (الماكده 104)

(3) تماز جمعه: "اذا نودي للصلواه" (الجمعه 52)

(4) جنازه: "ولا تصل على احد منهم" (التوبه 84)

(5) دعاء: "وصيل عليهه" (التوبه 103)

(٥) وين: "اصلوتك تامرك" (هور 87)

(7) قراهُ: "ولا تجهر بصلاتك" (الامراء 110).

(٨) رحمت واستغفار: "أن اللّه وملائكنه

السوء

(السلواق)

#### يصلون على النبى" (الحزاب 54)

الرحمه وردت على اوجه

(1)الام:"يختص برحمته من يشاء"

(2) ايمان: "و آتاني رحمة من عنده" (هود 28)

(3) جنت: "ففي رحمته اللَّه هم فيها خالدون" (آل عمران 107)

(4) بارش: "بشرابين يدى رحمته" (الاعراف 57)

الفته دردت على اوجه

(1) شرك: "والفتنه أشد من القتل" (البقره 191)

(2) مراه كرتا: "ابتغاء الفتنه" (آل عمران 7)

(3) قُلَ: "أن يفتنكم الذين كفروا" (النساء 101)

(4) معذره: "ثم لم تكن فتنهم" (انعام 23)

(5) تضاء: "أن هي الأفتنك" (أعراف 115)

(6) مرض: "يفتنون في كل عام" (التوبه 126)

(7) عبرت: "لا تجعلنا فتنه" (يونس 85)

الروح ورد على اوجه

(1) امز (حكم) "وروح منه" (النساء 171)

(2)وى: "ينزل الملككته بالروح" (النمل 2)

3) قرآن:"اوحينا اليكروحا من امرنا" (الثرري 52)

(4) جبريل: "فارسلنا اليها روحنا" (مريم 17)

(5) روح بدن: "ويسئلونك عن الروح" (الاسراء 58)

الذكر (1) ذكر المان "فاذكروا الله كذكركم

اباء كم" (البقره 200)

(2) مفظ (یاد کرتا) "واذ کروا مافیه"

(3) طاعت اور جزاء" فاذكروني اذكركم" (القره 152)

(4) بلت: "اذكرنى عندربك اى حدثه بحالى" (يوسف 42)

(5) قرآن: "ومن اعرض عن ذكرى" (مله 124)

(6) شرف (عزت) "وانه لذكر لك" (الز فرف 44)

(7) عيب:"اهذاألذي يذكر الهتكم" (الانبياء 36)

(8) لوح محفوظ: "من بعد الذكر" (الانبياء 105)

(9) ثناء" وذكرو الله كثيرا"" (الاحزاب 227)

(10) نماز: "ولذكر الله أكبر" (العنكبوت 95)

ابن فارس نے کتاب الافراد "میں بیان کیا ہے"

قرآن مجید میں تمام مقللت پر لفظ (الأسف) رنج اور غم کے معنی میں استعلل ہوا ہے کر ایک جگہ سے معنی میں استعلل ہوا ہے کر ایک جگہ "فلما اسفونا" میں اس کے معنی ہیں اغضونا یعنی انہوں نے ہمیں عضبناک کیا اور غصہ دلایا۔

اور لفظ "بروج" قرآن پاک میں جمال بھی ذکر ہوا ہے اس سے کواکب(ستاروں کے برج) مراد ہیں سوائے "ولو کنتم فی بروج مشیدہ" کہ اس میں بروج معنی مضبوط اور عالی شان محل ہیں۔

7.يد. ح

قرآن پاک میں جمال بھی بحویر کا ذکر آیا خطی اور دریا کے معنوں میں استعال ہوئے ہیں گر "ظہر الفساد فی البرو البحر" میں ان سے صحرا اور بستیاں مراد ہیں "

د بعل": -یہ لفظ عام طور پر شوہر کے معنی میں استعال ہوت ہے گر "اندعون بعلا" میں اس سے مراد ایک بت کا نام ہے۔

"الدحض": قرآن مجید میں یہ لفظ جمال آیا ہے اس سے مراد باطل لیا گیا گر" فکان من المدحضین میں اس کے معنی ہیں جو قرعہ اندازی میں نکلے ہیں۔
"الرجم": رجم کا لفظ ہر جگہ "قتل" کے معنی میں استعال ہوا ہے گر"لا رجمنک"
میں اس کا معنی گالی گلوچ ہے اور "رجما" بالغیب" کی مثال میں اس سے ظن اور انکل بچو کے معنی مراد ہیں۔

"دفتهميد": مقتولوں كے ذكر كے ساتھ آنے كے علاوہ دير جمال بھى كہيں "شهيد" كا الفظ قرآن پاك ميں ذكر ہوا ہے اس سے لوگوں كے معاملات ميں كوابى دينے والا مخص مراد ہے الله مراد ہے مراد ہے الله الله علائم الله علی اللہ دونے مراد ہیں مر "وما جعلنا اصحاب "داس سے مرجکہ الل دونے مراد ہیں مر "وما جعلنا اصحاب

النار الاملئكة" ميس دوزخ كے محافظ و مكران فرشتے مراديں۔

"نباء": قرآن مجيد مين نباء كالفظ مرجكه معنى خبر آيا ہے مكر "فعميت عليهم الانباء" مين اس سے دلائل اور حجتين مراد ليا كيا ہے۔

"بعد":-ابن خالویہ کا بیان ہے کہ قرآن پاک میں لفظ "بعد" معنی "قبل" صرف ایک مقام پر استعال ہوا ہے اور وہ ہے "ولو کتبنا فی الزبور من بعدالذکر" مغلقائی نے کتاب المیسر میں کما ہے کہ ہم نے ایک جگہ اور بھی وریافت کیا ہے وہ ہے قولہ"والارض بعد ذلک دحاها"

ابوموی نے محتاب المغیث میں کہا ہے کہ اس جگہ "بعد" کا معنی ہے۔

دد قبل '':-اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمایا پھر آسانوں کی تخلیق کا قصد فرمایا (یا ان کو درست فرمایا) سو اس اعتبار سے زمین کی تخلیق آسانوں کی تخلیق سے قبل(پہلے) ہوئی ہے (ختم شد)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 'صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنم سے اس موضوع پر کھھ باتیں منقول ہیں۔

چنانچہ امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے دراج کے طریق پر بواسطہ ابوا لیشم' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

"کل حرف فی القر آن یذکر فیه القنوت فهو الطاعه" قرآن مجید میں جمال کمیں" قنوت" کا ذکر ہوا ہے اس سے طاعت (عبادت) مراد ہے

اس مدیث کی سند جید ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ابن ابی عاتم نے عکرمہ کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ہے کہ "قرآن پاک میں لفظ ""الیم" جمال بھی کہیں آیا ہے اس کا معنی ہے موجع یعنی درد تاک۔

اور ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے انہوں نے

فرمایا کتاب الله بین کلمه"رجز" ہرجکہ عذاب کے معنی میں آیا ہے۔

ری بیر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں سعد بن جیر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ''قرآن مجید میں ہرجگہ'' ''تبیع'' سے نماز مراد ہے اور لفظ'' سلطان'' جمال بھی آیا ہے قرآن میں اس سے مراد دلیل و حجت ہے۔

ابن ابی عاتم عکرمہ کے طریق پر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان فرمایا"دین" کا لفظ قرآن میں ہر جگہ" خساب" کے معنی میں استعال ہوا ہے۔

ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ "قرآن مجید میں "ریح" کا لفظ ہرجگہ عذاب کے معنوں میں آیا ہے

ابو مالک سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں "وراء" کا لفظ ہرجگہ "امام" لیعنی آگے اور سامنے کے معنی میں استعال ہوا وہ اور سامنے کے معنی میں آیا ہے مگر دو مقام پر سے لفظ "سوا" کے معنی میں استعال ہوا وہ دو مقام بر سے الفظ "سوا" کے معنی میں استعال ہوا وہ دو مقام بر سے الفظ "سوا" کے معنی میں استعال ہوا وہ دو مقام بر سے الفظ "سوا" کے معنی میں استعال ہوا وہ دو مقام بر سے الفظ "سوا" کے معنی میں استعال ہوا وہ دو مقام بر سے الفظ تر سوا" کے معنی میں استعال ہوا وہ دو مقام بر سے الفظ تر سوا دو مقام بر سے سوال سوال سوال ہوا دو مقام بر سے الفظ تر سوا تر سوا دو مقام بر سوا دو مقام بر سے الفظ تر سوا دو مقام بر سے سوال ہوا دو مقام بر سوا تر سوا تر

اول فمن ابتغی وراء دلک یعنی سوی دلکوم" واحل لکم ما وراء ذالکم" یین سوی ن<sup>کر</sup>

ابو بکر بن عیاش بیان کرتے ہیں

"قرآن مجید میں جمال ( کسفا") آیا ہے اس سے مراد عذاب ہو آ ہے اور جمال کسیر ( کسفا") آیا اس سے مراد بادل کا مکڑا ہے۔

ابن جرر نے ابوروق سے روایت کیا ہے کہ ''قرآن مجید میں سیغہ جعل بمعنی خلق استعال ہو آ ہے

صحیح بخاری میں سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ "اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جمال کہ میں مطرکا نام لیا ہے اس سے عذاب مراد ہے اور اہل عرب بارش کو غیث کہتے ہیں۔
جہاں کہیں مطرکا نام لیا ہے اس سے عذاب مراد ہے اور اہل عرب بارش کو غیث کہتے ہیں۔

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک مقام ندکورہ بالا قاعدہ سے مشتنیٰ ہے کہ وہاں''مطر'' سے بارش ہی مراد ہے وہ مقام سے ہے"ان کان بکم اذی من مطر " كيونكه اس مي مطرے مراد بارش ہے۔

ابو عبیدہ نے کما کہ جمال پر مطرسے مراد عذاب لیا گیا ہے وہاں بعیغہ امطرت استعال ہوا ہو اور جمال اس سے مراد رحمتہ ہوتی ہے وہاں "مطرت" کے میغہ کے ساتھ آتا ہے

سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید میں جس مجد وما یدریک "آیا ہے دہاں اللہ تعالی نے کوئی خبر نہیں دی ہوتی اور جمال پر فرمایا ومادراک وہاں بتا بھی دیا کہ وہ کیا چیز ہے

نوٹ: فکورہ بالا مسائل میں زیادہ تر مقالت پر بیان کرنے والوں نے کمی لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے "کل شئی فی القر آن کذاو کذا" کے قول کے ساتھ بیان کیا ہے تو واضح رہے کہ لفظ کل سے ان کی مراد ہوتی ہے اکثر و بیشتر اور غالب طور پر ورنہ بہت ی جگوں بعض امور مستنی بھی ضرور ہیں۔

# اعراب قرآن کی پیجیان

ابوعبید نے اپی کتاب "فضائل" میں امیرالمومنین حضرت عمر بن الحطاب رضی الله تعالی عند سے روایت کیا ہے انہول نے فرمایا" تعلموا اللحن والفر انض والسنن كما تعلمون القر آن" تم "لحن" (لب و لجه اور تلفظ كی درستی) فرائض اور سنن كو اس طرح سيمو جس طرح قرآن ياك كو سيمج ہو"

یک بن عتیق کا بیان ہے کہ میں نے حسن سے کما اے ابوسعید! کیا عربی زبان کی تعلیم آدی محض اس لئے حاصل کرتا ہے کہ اس ذریعے سے اپنا لب و لیجہ خوبصورت بنائے' اور قرآن پاک کو صحح طرح سے پڑھ سکے۔ حسن رحمتہ اللہ کلیہ نے جواب دیا" اے بیتے! تم اس کو ضرور سکھو کیونکہ اگر ایک محض کسی آیت کو پڑھتا ہو گر اس کی وجہ کے نہ معلوم ہونے سے عاجز رہ جائے تو غلطی میں پڑ کر اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے" جو محض قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے اسرار کو معلوم کرنا جاہتا اندیشہ ہے" جو محض قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے اسرار کو معلوم کرنا جاہتا

ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر کلمہ میں نظرہ فکر کرے' صیغہ کی شاخت اور اس کے استعال کا موقع محل جانے کی کوشش کرے اور یہ بھی جانا ضروری ہے کہ یہ مبتداء ہے یا خبر' فاعل ہے یا مفعول ہے کلام ابتدائی ہے یا کسی سابق کلام کا جواب ہے اور اس طرح کی دیگر باتوں کو معلوم کرنے کی جدوجمد کرے جو لوگ قرآن مجید کے مفاہیم اور معانی و مطالب جانا چاہتے ہیں ان پر حسب ذیل امور کی رعایت رکھنا واجب ہے۔ اول نہ سب سب نیل اس کا معنی سبھنا ضروری ہے کوئکہ اعراب اول نہ سب منا چاہتا ہے اعراب دینے ہے پہلے اس کا معنی سبھنا ضروری ہے کیونکہ اعراب معنی کی فرع ہے اس وجہ سے سورتوں کے نواتح (آغاز کے الفاظ) پر اعراب دینا جائز میں کیونکہ ان کے معنی معلوم نہیں اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان کا تعلق نہیں کیونکہ ان کے معنی معلوم نہیں اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان کا تعلق شخابات کی اس قتم سے ہے جس کا حقیقی علم اللہ تعالی نے صرف اپنے لئے مخصوص کے اس دی اس قتم سے ہے جس کا حقیقی علم اللہ تعالی نے صرف اپنے لئے مخصوص کے اس

ابن ہشام کا قول ہے کہ

بت سے معربین (بعنی اعراب دینے والے یا علم اعراب کے عالموں) سے اس لئے لغزش ہوئی کہ انہوں نے اعراب دینے میں محض ظاہر لفظ کی رعایت کی اور معنی کے موجب کا خیال نہیں کیا۔

اس کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول ہے "اصلواتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا مانشاء" (ھود 87) کہ اس آیت کے الفاظ ہ بظاہر زبن پہلے اس طرف جاتا ہے کہ "ان نفعل" کا عطف "ان نترک" ہی پر ب حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ انہوں (حفرہ شعیب علیہ السلام) نے ان لوگوں کو ہر گزیہ ہدایت نہیں کی تھی کہ وہ اپنے اموال یں جو چاہیں کرتے پھریں ' بلکہ وہ تو صرف "ا پر عطف ہے 'جس کے لحاظ ہے وہ "ترک" کا معمول ہے اور کلام کے معن ہیں "ان نشرک ان نفعل" یعن کیا ہم اس بات کو ترک کر دیں کہ اپنے مال کو حسب منشاء مرف کریں؟ ندکورہ بالا وہم کا منشاء اور اس کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اعراب مرف کریں؟ ندکورہ بالا وہم کا منشاء اور اس کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اعراب ا

دینے والا بظاہر''ان'' اور ''فعل'' کو دو مرتبہ ندکور دیکھتا ہے اور ان کے درمیان حرف عطف بھی یا تا ہے لندا وہ غلطی میں مبتلا ہو جا تا ہے۔

دوم الله منتفائے صاعت کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات معرب کی صحح وجہ کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ صناعت کی صحت پر غور نہیں کرتا اور اس طرح وہ نظمی کا شکار ہو جاتا ہے اس قتم کی مثالوں میں ہے اللہ تعالی کا قول "و تصود فیما ابقی" ہے کہ بعض علماء نے "ممود" کو مفعول مقدم بتایا ہے گریہ بات ممتنع ہے کیونکہ "ا" نافیہ صدارت کلام کو چاہتا ہے النزا اس کا البعد اس کے ماقبل میں کوئی عمل نہیں کرتا بلکہ یمال (ممود) کے منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ماقبل قول" والھلک عاداالاولی" کے "عادا" پر معطوف ہے یا دو سمری وجہ یہ ہو عتی ہے کہ "مود" نعل مقدر کی بناء پر منصوب ہو تقدیر عبارت یوں ہوگی "والھلک شمود"

ای طرح کی دو سرے مخص کا قول آیت مبارکہ "ملعونین اینما ثقفوا" کے بارب میں کے "ملعونین" تقفوا یا اغذوا فعل کے معمول سے حال واقع ہونے کی بناء پر منسوب ہے 'لیکن بیہ باطل ہے کیونکہ حال کے عامل کے لئے شرط ہے کہ وہ مقدم ہو سیجے بات یہ ہے کہ "ملعونین" فعل ذم مقدر کی وجہ سے منصوب ہے۔

سوم: - معرب کو دور از کارامور کا کمزور توجیهات اور لغات شاذہ سے اجتناب کرنا چاہئے 'اسے چاہیے کہ قریب 'قوی اور فصیح طریقے پراعراب کا اخراج کرے البتہ اگر اس پر وجہ بعید کے سواکوئی وجہ ظاہر ہی نہ ہو تو پھر وہ معذور سمجھا جائے گا۔ اگرتمام وجوہ محملہ کو بایں ارادہ ذکر کیا جائے کہ اس سے عجیب اور نادر وجوہ کا اظہار ہو گا اور شکیر کا فاکدہ حاصل ہو گا تو یہ سخت مشکل طریقہ ہے۔

یا محتمل وجہ کے بیان کرنے اور طالب العلم کی آبیت اور مثق کے لئے ایساکیا تو یہ الحجی بات ہے گر ایسا کرنا قرآن پاک کے علاوہ عبارات میں روا ہے الفاظ قرآن بیل یہ جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کو بجز اس وجہ کے جس کا ارادہ ظن غالب کے لحاظ ہے پایا جائے کسی دو سری وجہ پر روایت کرنا درست نہیں ہے۔

ہاں اگر کسی خاص وجہ کا گمان غالب حاصل نہ ہو تو پھراختالی وجوہ کو بغیر کسی بناوٹ اور میکلفات کے ذکر کیا جا سکتا ہے۔

چنانچہ ای وجہ سے جس مخص نے اللہ تعالی کے قول"فلا جناح علیہ ان یطوف" میں "جناح" اور "علیہ" پر اغراء قرار دے کر وقف کیا ہے اس کے قول کو نلط قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ غائب کا اغراء ضعیف ہے۔

اور جس مخص نے اللہ تعالی کے قول" نما ما علی الذی احسن" میں "احسن " میں وہ یہ بیا ہائی کہ یہ دراصل "احسنوا" تھا پھر واؤ کو حذف کر دیا اور اس کے بدلہ میں ضمہ کو (واؤ مخدوف پر دلالت کے لئے) کافی سمجھا کہ اشعار میں ایبا جائز ہوتا ہے اس کا قول غلط اور مردود قرار دیا گیا ہے"

احسن" کے مرفوع ہونے کی صحیح وجہ یہ ہے کہ یہ مبتداء محذوف کی خبرہے تقدیر کلام اس طرح ہے "ھو احسن"

ای طرح آیت کریمه" لیذهب عنکم الرجس اهل البیت" میں "اهل" کو اختماص کی بنا پر منصوب قرار دینا غلط ب-

کیونکہ سمیر مخاطب کے بعد اختصاص کا آنا ایک امر ضعیف ہے رہا یہ امر کہ بھر احل کو نصب سس لحاظ ہے آیا؟ تو درست بات سے ہے کہ منادی مضاف ہے

چهارم: اعراب دینے والے شخص کو چاہئے که ظاہری طور پر لفظ جتنی بھی وجوہ کا احتمال رکھتا ہو وہ ان تمام وجوہ کا احاطہ کرے چنانچہ وہ سبح اسم ربک الاعلی" الیم مثال میں بیان کرے کہ اس میں لفظ "الاعلی" لفظ "اسم" اور لفظ" رب" دونوں کی صفت واقع ہو سکتا ہے۔

اور ای طرح الله تعالی کا قول" هدی للمنقین الذین" میں تمین صور تمیں جائز نبی طرح الله تعالی کا قول" هدی للمنقین الذین" میں تمین صور تمیں جائز نبی (۱) تابع ہو (2) مقطوع ہو اور فعل مقدر "اعنی" یا "امدح" کی وجہ سے منصوب ہو اسی (3) مبتداء مقدر "هو" کی خبر ہونے کی بنا پر مرفوع (محلا") ہو

بنجم المحم المعرب پر لازم ہے کہ وہ رسم الخط کی رعابت بھی کرے میں وجہ ہے کہ جس

مخص نے "سلسبلا" کو "جملہ امریہ" قرار دیتے ہوئے کما کہ اس کا معنی ہے"
سل طریقا موصلہ البہا" (کوئی ایبا راستہ دریافت کو جو منزل تک پیچانے والا ہو)
اس مخص کو خطاکار قرار دیا گیا ہے اور اس کا قول مردود ہے کیونکہ اگر فی الواقع یی
بات ہوتی تو لکھنے میں "سل سبیلا"" جدا جدا کر کے لکھا جاتا موجودہ رسم الخط کو نہ
افتیار کیا جاتا اور وہ مخص بھی غلطی پر ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے قول "ان ہذان
سلحران"میس"ان" در اصل" "ان" ہے اور "ھا" صمیر اس کا
سلحران"میس"ان القصمه" قصمه یہ ہے)" ذان" مبتداء اور "لساحران"
سم ہے یعنی "ان القصمه" قصمه یہ ہے)" ذان" مبتداء اور "لساحران"
سم ہے یعنی "ان القصمه" قصمه یہ ہے)" ذان" مبتداء اور "لساحران"
سم ہے یعنی "ان القصمة" قصمه یہ ہے) "ذان" مبتداء اور "لساحران"
سم ہے یعنی "ان القصمة" و مقلد لکھا گیا ہے ورنہ اس مخص کے قول کے مطابق جملہ اس

ای طرح"ایهم اشد" میں "هم" اور "اشد" کو مبتداء اور خبر کمنا اور "ای" کو مقدوع عن الاضافتہ قرار دینا بھی اسی لئے درست نمیں ہے کہ رسم الخط اس قول کی تردید و تکذیب کر رہا ہے کیونکہ "ایھم منصلہ" کر کے کتابت شدہ ہے۔

اور آیت کریمہ "واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون" کے متعلق یہ بیان کرنا کے "میم "اس میں ضمیر رفع اور واؤ جمع کی تاکید ہے یہ بات بھی غلط ہے اس لئے کہ اس تیت میں دو مقام پر واؤ کے بعد الف نمیں لکھا گیا ایسا رسم الخط قول ندکور کی تکذیب کرتا ہے اور درست بات یہ ہے کہ "هم" مفعول واقع ہے

ششم الله میں لفظ زائد کا اطلاق کرنے سے بچنا چاہئے کیونکہ زائد لفظ کا بیا اوقات یہ منہوم لیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اور قرآن پاک اس بات سے منزہ ہے۔

ای بات سے گریز کرتے ہوئے بعض ملاء نے قرآن حکیم میں کسی حرف کو زائد کھنے کی بجائے ایسے مواقع پر زائد حرف کی تعبیر تاکید صلہ اور مقم ایسے لفظوں سے فرمائی ہے۔

ابن النحثاب نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ زائد کے اطلاق کے جوازیا عدم جواز کی بابت علماء کا اختلاف ہے۔

جہور علماء کا قول جواز کا ہے اس لحاظ ہے کہ قرآن مجید کا نزول اہل عرب کی زبان اوران کے محاورہ اور بول چال کے مطابق ہوا ہے اور عربی کلام میں حوف کی زیادتی حذف کے مقابلہ میں مسلم ہے اس لئے جس طرح حذف کو اختصار اور تخفیف کی غرض ہے جائز خیال کیا جاتا ہے 'ویسے ہی زیادتی کو تاکید اور توطئہ کے لئے درست اور روا مانا جائے گا۔

اور بعض لوگوں نے قرآن مجید میں زائد حرف کے جواز کا انکار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جن الفاظ کو زائد ہونے پر محمول کیا گیا ہے وہ بھی پچھ خاص معانی اور فوائد کے لئے آئے ہیں اس لئے ان پر زائد ہونے کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا

ابن النخاب نے مزید کما ہے کہ تحقیق ہے ہے آگر حرف کی زیادتی ہے کسی ایسے معنی کا ثبوت مقصود ہے جس کی کوئی حاجت نہیں ہے تو یہ زیادتی باطل ہے کیونکہ ایسی زیادتی عبث اور فضول ہوتی ہے پس یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں اس زیادتی کی حاجت ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ تمام اشیاء کی طرف ضرورت ایک جیسی اور برابر نہیں ہوتی بلکہ مقاصد کے مختلف ہونے ہے کم و بیش ہو عتی ہے لنذا وہ لفظ جس کو یہ لوگ زائد شار کرتے ہیں اس کی حاجت تو ہے گر اتنی نہیں ہے جتنی اس کی ہے جس پر زیادتی کی گئی ہے۔ یعنی مزید علیہ کی بہ نبیت مزید کم ضروری ہے۔

علامه سيوطى رحمته الله عليه فرمات بي

اگر مقتضائے فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے تو اس کے پیش نظر ٹابت ہو گا کہ مزید اور مزید علیہ دونوں لفظوں کی ایک الیم حاجت ہوتی ہے۔

تنبیہ ہے ۔ ابو عبید نے فضائل القرآن میں کہا ہے کہ ہم سے ابو معادیہ نے ہشام بن عروہ کے واسطہ سے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عروہ نے کہا میں نے ام المومنین حضرت عادہ کے واسطہ سے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عودہ نے کہا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے اللہ تعالی کے قول" والمقیمین الصلاہ والموتون

الزكؤة" اور الله تعالى كے قول" ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابؤن" كى بابت دريافت كياكہ ان ميں لحن قرآن(لوگوں كو غلطى) كيوں كرواقع ہوئى۔ تو ام لمومنين نے فرمايا۔

اے بھانے! یہ کتابت کا معاملہ ہے اور یہ سب کچھ کاتب حضرات کی کارگزاری ہے کہ انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے اس حدیث کی اساد شیعین کی شرط پر صحح ہے۔ ابو عبید ہی کا قول ہے کہ "ہم سے حجاج نے هارون بن موسی کے واسطہ سے بیان کیا ہے کہ مجھے زبیر بن الحریث نے حضرت عکرمہ کے واسطہ سے خبروی کہ عکرمہ نے فرمایا۔

"جس وقت مصاحف کتابت کے بعد حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فدمت میں پیش کئے گئے تو حضرت عثان نے کچھ حروف کی ان میں غلطی پائی "فرمایا" ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں کیونکہ اہل عرب خود ہی ان کو بدل لیں گے اور تقیج کر لیں گے یا انہوں نے فرمایا کہ عرب اپنی زبانوں سے ان کے اعراب کی اصلاح کر لیں گے۔

گیں گے یا انہوں نے فرمایا کہ عرب اپنی زبانوں سے ان کے اعراب کی اصلاح کر لیں گے۔

اس روایت کو ابن الانباری نے اپی کتاب"الرد علی من خالف مصحف عشمان" میں اور ابن اشتہ نے «کتاب المصاحف" میں بھی درج کیا ہے۔

پھر ابن الانباری اس طرح کی روایت عبدالاعلی بن عبداللہ بن عامر کے طریق ہے اور ابن اشتہ نے بھی الیم روایت یحی بن یعمر کے طریق سے بیان کی ہے۔ ابو عبید ابو بشر کے طریق سے سعید بن جبیبر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ"

بر مبیر مبر مسرت سرے معید بن مجبیر من الکتاب" یہ کتابت کی علطی المعیم میں الصلواہ" پڑھتے اور فرماتے تھے کہ "ھو کن الکتاب" یہ کتابت کی علطی

یہ آثار اور اقوال کی وجہ ہے آدمی کو عجیب شش و پنج اور مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ بھلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے متعلق کیونکر یہ گمان

کیا جا سکتا ہے کہ وہ فصحاء عرب ہو کر روز مرہ عضائو میں لحن کے مرتکب ہوں گے چہ جائے کہ قرآن باک میں

روسرے ان کی نبت ہے گمان کیے کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو خود نبی علی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے زول کے مطابق سکھا اسے یاد رکھا اس کے ایک ایک غوشہ تک کو بزی مضوطی کے ساتھ محفوظ رکھا اس کی مثل کی اور زبانوں پر جاری کیا اس میں ان سے تلفظ کی غلطی واقع ہونا بالکل قرین قیاس نہیں ہے تیسرے ہے کیونکر گمان کر کتے ہیں کہ وہ پر صنے اور لکھنے میں اسی لفظی خطا پر سب کے سب قائم رہے۔ گمان کر کتے ہیں کہ وہ پر صنے اور تعقل ہے کہ ان کو اس غلطی پر آگائی کیوں نہ ہوئی اور پھر انہوں نے اس غلطی پر آگائی کیوں نہ ہوئی اور پھر انہوں نے اس غلطی ہے رجوع کیوں نہ کیا! پھر حضرت عمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے گمان کیے کر کتے ہیں کہ انہوں نے غلطی پر شنبہ ہو کر بھی اس کو رست کرنے ہے منع کر دیا ہو اور اس پر طرہ ہے کہ بھراتی غیاری غلطی پر قرات کو جاری و درست کرنے ہے منع کر دیا ہو اور اس پر طرہ ہے کہ بطریق تواز مروی آ رہا ہے ساری رکھا گیا طال نکہ قرآن سلف سے خلف تک بطریق تواز مروی آ رہا ہے ساری رکھا گیا طال نکہ قرآن سلف سے خلف تک بطریق تواز مروی آ رہا ہے ساری رکھا گیا طال نکہ قرآن سلف سے خلف تک بطریق تواز مروی آ رہا ہے خل نکہ ہے جا سے عقل نظر آتی ہے مال نظر آتی ہے منا نظر آتی ہے مال نظر آتی ہے مالے ناس اشکال کے کئی طل بتائے اور جواب دیے ہیں۔

اول: بید که اس روایت کی صحت حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه سے ثابت نمیں ہوتی اس کے اسناد ضعیف' مضطرب اور منقطع ہیں۔

اور پر سوچنے کی بات ہے جھرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لئے ایک واجب الاقتداء امام (قرآن مجید کا سرکاری نسخہ) تیار کیا تھا للذا یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ دیدہ وانستہ غلطی کو محض اس وجہ سے باقی رہنے دیتے کہ اہل عرب خود ہی اس کو درست کرلیں گے۔

بہر حال جب ان لوگوں نے جن کو قرآن پاک کی جمع و تدوین کا کام سپرد کیا گیا تھا اور وہ منتخب اور اعلی درجہ کے فصیح اللمان اور ماہر تھے اس غلطی کی اصلاح نہیں ک اور است توں کا جوں رہنے ویا تو اور لوگوں کی کیا مجال تھی کہ وہ اس غلطی کو درست

اور علاوہ ازیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمد میں ایک ہی مصحف تو نہیں لکھا گیا تھا بلکہ متعدد مصاحف لکھے جانے کے بعد منظرعام پر آئے پھراگریہ کما جائے کہ ان تمام نخوں میں لفظی غلطی واقع ہوئی تو عقل اس بات کو مانے کے لئے تیار نہیں کہ تمام کاتبوں نے کیرے فقیربن کر اس غلطی پر اتفاق کر لیا ہو۔

اور اگریہ کما جائے کہ بعض مصاحف میں غلطی رہ گئی تھی تمام میں یہ نقص نہ تھا تو اس دو سرے مصاحف کی صحت و درستی کا اعتراف پایا جاتا ہے طالا نکہ ایبا قول کسی ہوا کہ غلطی کسی ایک مصحف میں تھی اور دو سرے مصاحف میں نہ تھی بلکہ مصاحف میں تو سوائے وجوہ قرات کے اختلاف کے اور کوئی اختلاف بھی آیا کسی اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وجوہ قرات کا اختلاف کسی کے زدیک بھی لین اور لفظی غلطی شار نہیں ہوتا۔

اور سب سے عدہ اور خوبصورت جواب سے ہے کہ سابق کے تمام وہ آثار اور اقوال جو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کئے گئے ہیں ان میں تحریف ک گئی ہیان کرنے والوں سے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ من وعن بیان کرنے والوں سے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ من وعن بیان نہیں ہو سکے جس طرح انہوں نے اوا کئے الغذا فدکور اشکال لازم آگیا۔

اس بات کی تائیہ اس روایت سے ہوتی ہے جس کو ابن اشتہ نے سوار بن سبہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کما کہ حضرت ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئی۔

"ایک مخص نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا اے امیرالمومنین! بے شک لوگوں میں قرآن مجید کے بارے میں بہت اختلاف پیدا ہوگیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیہ من کر ارادہ کیا تھا کہ وہ قرآن کو ایک ہی قرات پر جمع کر دیں گے مگر اس دوران میں ان کے مخبر کا زخم آگیا اور اس سے آپ کا وصال ہو کیا اور یہ کام ادھورا رہ گیا"

اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادت کے بعد جب عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کارور خلافت آیا تو اسی مخص نے (جس نے خلیفہ دوم کو قرآن پاک کا اختلاف ختم کرنے کے لئے عرض کیا تھا) حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس امرکی یاد دہانی کرائی چنانچہ آپ نے تمام مصاحف کو جمع کیا اور جھے (ابن زبیر کو) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں جھیجا چنانچہ میں ان کے پاس سے مصحف لے کر آیا اور ہم نے دوسرے تمام مصاحف کا ام المومین کے باس سے مصحف کے اور اس کے مطابق درست کر کے ایک صحح مصحف تیار کر مصحف تیار کر کے میں غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھم دیا کہ تمام دوسرے مصاحف جو اس کے علاوہ ہیں سب بھاڑ والو چنانچہ اس تھم پر عمل کرتے ہوئے تمام مصاحف بھاڑ دیے کے علاوہ ہیں سب بھاڑ والو چنانچہ اس تھم پر عمل کرتے ہوئے تمام مصاحف بھاڑ دیے

پھر ابن اشتہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔

"جب مصحف کی تیاری ہے فراغت ہو گئی تو اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ضدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے دیکھنے کے بعد فرمایا"احسننہ واجملنہ" تم نے بہت اچھا اور عمرہ کام کیا ہے" میں اس میں کچھ چیزیں دیکھتا ہوں کہ قابل اصلاح ہیں جس کو ہم اپنی زبانوں کے ساتھ درست کرلیں گے۔

#### فائده

ان حروف كابيان جو تمن وجوہ سے پڑھے گئے ہیں۔ اعراب' بناء يا اس كى مائند كسى تيسرى وجہ سے اس كى قرات كى گئى ہے اس موضوع پر احمہ بن يوسف بن مالك الرعينى كى ايك نمايت عمدہ تايف ہے اس كتاب كا نام" تحفقه الاقران فيما قرى بالنشليث من حروف القر آن" ہے مثاليں الحدمد للّه: بين حمد كے وال كو ابتداء (مبتداء ہونے) كے لحاظ ہے رفع، مسدر (منعول مطلق) كى بناء پر نصب ويا جاتا ہے اور لللہ كے لام كى حركت كى اتباع ميں وال كے كسرہ كے ساتھ بھى قرات كى جاتى ہے۔

رب العالمين: لفظ "رب" كو اسم جلالت "الله" كى صفت قرار دے كر مجرور بن كا سبح العالمين: لفظ "رب" كو اسم جلالت "الله" كى صفت قرار دے كر مجرور بن سكتے ہيں اور اس سے قطع كرتے ہوئے مبتداء مقدر كى خبرمان ليس تو مرفوع اور فعل مقدر كا معمول يا منادى قرار دے كر نصب بھى آ سكتا ہے۔

الرحمن الرحيم -ان دونوں لفظوں كى قرات تينوں وجوہ اعراب ہے كى گئ بہ -اثنتا عشرة عينا: - "ش" كے سكون كے ساتھ اور يہ تميم كى لغت ہے ، اس كے سرہ كے ساتھ اور يہ مجازكى لغت ہے اور "ش" كے فتہ كے ساتھ جوكہ قبيلہ "س كے سرہ كے ساتھ اور يہ مجازكى لغت ہے اور "ش" كے فتہ كے ساتھ جوكہ قبيلہ "بلى كى لغت ہے

بیس السورع: - میں میم کو تین حرکتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس میں اتن ہی لغات منکی بیں

دریة بعضها من بعض :- ذال کو تین حرکوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے واتھو اللّه تساء لون به والار حام: - بین (الارحام) کی میم کو اسم جلالت الله) پر عطف کی وجہ سے منصوب پڑھا گیا ہے اور (به) کی ضمیر پر عطف ڈال کر مجرور قرات بھی آئی ہے۔ اور مبتداء قراردے کر مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اور اس کی خبر خدوف مانی ہے۔ اور مبتداء قراردے کر مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اور اس کی خبر خدوف مانی گئی ہے۔ "بعنی والارحام ممایجب ان تنقوہ وان تحنا طوالانفسکہ فیہ" ارحام بھی ان چیزوں میں سے ہیں جن کے حق میں خدا تری اور ایٹ آپ کو مخاط بنانا واجب ہے

"لا یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر" میں (غیر) کو (القاعدون) کی صفت بنا کر مجرور اور استناء کی بنا پر منصوب پڑھا گیا ہے۔

امسحوا بروسکم وارجلکم" میں (وارجلکم) کے لام کو "ایدی" پر عطف اے لام کو "ایدی" پر عطف کے لاط سے نصب اور جوار وغیرہ کی وجہ سے جر اور مبتداء ہونے کی وجہ سے رفع کے ماتھ پڑھا گیا ہے مبتداء کی صورت میں اس کی خبر محذوف مانی جائے گی جس پر اس مینہ اس کا ماتبل ہے۔

# محكم اور متثابه

ارشاد ربانی ہے

اهوالذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر منشابهات" (آل عمران 7)

ترجمہ:۔ وہی ہے جس نے آپ پر میہ کتاب آثاری اس کی کچھ آئیتیں محکم ہیں (جن کے معنی صاف اور واضح ہیں) وہ کتاب کی اصل ہیں اور دو سری متثابہ ہیں (جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔)

قرآن محکم ہے یا متثابہ؟

ابن صبیب نیشا بوری نے اس مسکلہ میں تمن قول ذکر کئے ہیں۔

اول: - تمام قرآن محكم ب جيساك الله تعالى نے فرمايا ب "كناب احكمت آياته" دوم: - سارا قرآن متخاب ب اس كى دليل الله تعالى كاب قول ب

"كتابا منشابها مثاني"

سوم: - تیرا اور یمی صحیح قول ہے کہ قرآن کی تقسیم محکم اور متاشبہ ان دو قسموں کی طرف کی جاتی ہے اس کی دلیل ذکورہ الصدر آیت کریمہ ہے اور اول اور دوم قول میں بطور دلیل جن دو آیتوں کو پیش کیا گیا ہے ان کا جواب سے ہے کہ قرآن پاک کے محکم ہونے کلیے مطلب ہے وہ اتنا پختے کلام ہے کہ اس پر کوئی نقض وارد ہو سکتا ہے اور نہ بی اس میں اختلاف راہ پا سکتا ہے۔

اور دوسری آیت کریمہ میں جو قرآن کریم کو متنابہ کما ہے تو اس سے مرادیہ ہے

کر قرآن پاک کی آیات حق و معدافت اور اعجاز میں باہم ایک دو سرے سے ملتی ہیں اور مشابہ ہیں محکم اور مثابہ کی تعبیبین میں مختلف اقوال ہیں۔

- (1) محکم وہ کلام ہے جس کی مراد اپنے ظہور کی بناء پر یا آویل کے ذریعے معلوم ہو جائے اور اللہ متاتب اس کلام کو کمیں گے جس کا علم حقیق اللہ تعالی نے اپنے ہی لئے مخصوص کیا ہے۔ شاہ قیامت کے واقع ہونے کا وقت وجال کا خروج اور سورتوں کے اوائل میں حدف مقطعات ان تمام مرد کا ذاتی طور پر علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے
  - (2) محکم وہ کلام ہے جس کے معنی واضح ہوں اور جو اس کے برعکس ہے اس کو منتابہ کہتے ہیں (3) جس کلام میں صرف ایک ہی وجہ پر تاویل کا اختال ہو وہ محکم ہے اور جس میں کئی وجوہ سے آدیل ہو سکے وہ منتابہ کملا آ ہے
  - (4) محکم وہ کلام ہے عقل جس کے معنی کا اوراک کر سکے اور منتابہ اس کے برعکس ہے مثلاً م نمازوں کی تعداد' اور روزوں کا ماہ رمضان مبارک کے ساتھ ہی خاص ہونا اور شعبان میں نہ ہونا' یہ ماوردی رحمتہ اللہ کا قول ہے۔
  - (5) محکم وہ ہے جو مستقل بنفسہ ہو اور متثابہ وہ ہے جو مستقل بنفسہ نہ ہو اور اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محاج ہو
  - (6) محکم وہ ہے جس کی تاویل خوراس کی تنزیل ہے اور متثابہ وہ ہے جو آدیل کے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔
    - (7) محکم وہ ہے جس کے الفاظ میں تکرار نہ آئی ہواور متثابہ اس کے برعکس ہے۔
    - (8) محکم عبارت ہے فرائض و عد اور وعید سے اور متثابہ سے مراد نقص اور امثال ہیں۔
    - (9) ابن الی ماتم نے علی بن الی طور کے طریق سے حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا ہے کہ .

ککمات ' قرآن مجید کے ناتخ ' طال ' حرام ' صدود ' فرائض اور ان امور کا نام ہے جن پر ایمان الیا جا آ ہے اور جن پر عمل کیا جا آ ہے اور متثابات ' قرآن کے منسوخ ' مقدم ' موخر ' امثال ' اقسام اور ان چزوں کو کہتے ہیں جن پر ایمان تو لایا جا آ ہے مگر عمل نہیں کیا جا آ۔

(10) عبد بن حمید نے منحاک سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں

" محکمات وہ (آیات) ہیں جو قرآن پاک میں سے منسوخ نہیں ہوئیں اور متثابہ وہ ہیں جو منسوخ نہیں ہوئیں اور متثابہ وہ ہیں جو منسوخ کردی گئی ہیں

ان ابی ابی عالم مقاتل بن حبان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے "ہمیں جو بات المجنی ہے اس کے مطابق مقتابهات الم المه المر اور الر ہیں ابن ابی حاتم نے کما کہ عکرمہ اور حضرت قادہ اور دیگر محد ثمین سے مروی ہے کہ "محکم وہ کام ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے اور مقتابہ وہ حصہ قرآن ہے جس پر ایمان تو لایا جاتا ہے مگر وہ معمول بها نہیں ہے۔

المجمول بها نہیں ہے۔

ویکا میں نہیں ہے۔

یہ امر بھی مخلف نیہ ہے کہ قرآن پاک کے متشابهات کے علم پر مطلع ہونا ممکن ہے؟ یا اللہ اِ تعالیٰ کے سوا اس کا علم تمسی کو نہیں ہے؟

ان ہر دو اقوال کا منتاء دراصل ایک ادرانتلاف پر منی ہے جو اللہ تعالی کے قول "
والراسخون فی العلم" کے بارے میں واقع ہوا ہے کیونکہ اس آیت مبارکہ کی ترکیب
نموی میں دو مخلف خیال پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ "والراسخون فی العلم"" یقولون
" اس کا حال واقع ہوا ہے اور دو سرا خیال یہ ہے کہ "والراسخون فی العلم" مبتداء ہے
اور"یقولون" اس کی خبر اور والرا خون میں جو واؤ ہے وہ استیانیہ ہے واؤ عاطفہ نہیں۔

یمبلی رائے محنتی کے چند علماء کی ہے جن میں سے ایک مجاہد بھی ہیں اور بیہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے مروی ہے۔

چنانچ ابن المنذر مجاہم کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے آیت کریمہ "وما یعلم تاولہ الا اللّه والراسخون فی العلم" کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ "انا ممن یعلم تاویلہ" یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو متنابات قرآن کی آدیل کا علم ہے۔

گر صحابہ کرام ' تابعین' تبع تابعین ان کے بعد والے علماء مفسرین خصوصا" اہل سنت میں کہرت علماء دو سرے قول کی طبرف گئے ہیں اور یہ دو سرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے منقول اقوال میں سے سب سے زیادہ صحیح ہے۔

ملامه حافظ سيوطى رحمته الله عليه فرمات ميل-

جمور علماء كے ند بب كى صحت بر وہ روايت بھى ولالت كرتى كے جس كو عبدالرزاق نے اپنى اور عالم نے اپنى متدرك ميں حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما سے روايت كيا في الله ويقول الراسخون في الله الله ويقول الراسخون في الله آمنا به (آل عمران آيت 7) اور جو لوگ علم ميں پخته جي وہ كتے جي ہم اس پر ايمان

لائے اور ان کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا۔ بس بیہ قرات دلالت کرتی ہے کہ استینافیہ ہے اگرچہ اس روایت کا قرات ہونا ثابت نہیں ہوا لیکن پھر بھی کم از کم اس کو بیہ و استینافیہ ہے اگرچہ اس روایت کا قرات ہونا ثابت نہیں ہوا لیکن پھر بھی کم از کم اس کو بیہ و قوامل ہے کہ بیہ صحیح اساد کے ساتھ ترجمان القرآن (حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما) مردی ہے ادر ان کا قول ہے بسرحال ان کا قول دو سروں کے اقوال پر مقدم ہو گا۔

پھر اس کی آئید یوں بھی ہوتی ہے کہ خود آیت مبارکہ نے متنابہات کے پیچھے پڑنے والوں ندمت کی ہے اور ان کو کج رو اور فتنہ پرداز کے وصف سے موصوف گردانا ہے اور دو سری طرف جن لوگوں نے متنابہ کا علم اللہ تعالی کی طرف تفویض کیا ہے اور اس کو بطیب خاطر، برسرو جم شما ہے ان کی اس طرح تعریف فرائی ہے جیسے غیب پر ایمان لانے والوں کی ستائش کی ہے اور امام فرا بیان کرتے ہیں کہ

ب شك الى بن كعب رضى الله تعالى عنماكى قرات بهى "ويقول الراسخون" ابن الماؤد" المساحف" من المشرك طريق ب روايت كرتے بين كه انهوں نے كماكه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كى قرات ميں اس طرح ب"وان تاويله الا عندالله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به"

ہ اری نے اپنی مند میں سلیمان بن بیار سے روایت کی ہے کہ منبخ نامی ایک مرد مینہ منورہ آیا اور اس نے قرآن کے متنابہ کے بارے میں سوالات کرنا شروع کا

دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھ چلا تو آپ نے اس صحف کو بلا بھیجا اور آپ نے اس کو سزا دینے کے لئے محبور کی خشک شاخیں منگوا کر رکھیں تھیں (بب وہ عاضر ہوا) تو آپ نے دریافت فرمایا تو کون ہو تا ہے؟ اس صحف نے کہا کہ "میں عبداللہ بن صبح ہوں" حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما نے محبور کی ایک شاخ اٹھا کر اس کے سر پر ماری جس ہے اس کا سر لمولمان ہو گیا۔ اسی راوی ہے دو سرک روایت ہیں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو محبور کی شاخ ہو گیا تو دوبارہ شاخ ہے مارا حتی کہ اس کی پشت کو زخمی کر کے چھوڑا اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ اس طرح سزا دی اور جب اس دفعہ بھی اس کی چوٹیس صحیح ہو گئیں تو حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تیسری بار سزا دینا چاہا تو وہ محض کہنے لگا۔ فاردق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تیسری بار سزا دینا چاہا تو وہ محض کہنے لگا۔

آگر تم مجھے جان ہے ہی ختم کرنا جاہتے ہو تو اجھے طریقے سے مار دو اس روز روز

اگر تم مجھے جان ہے ہی ختم کرنا جائے۔

کے ساپ سے تو جان چھوٹ۔ " یہ س کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تھم

دیا کہ اپنے وطن واپس چلا جائے۔

ریا ہے۔ سبب اسلامی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ اس شخص (مبیغ) کی مجلس میں اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ اس شخص (مبیغ) کی مجلس میں کوئی مسلمان ہر گزنہ مبیضے۔

عرضیکہ ان تمام احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ متشابہ قرآن کا علم صرف غرضیکہ ان تمام احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ متشابہ قرآن کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے اس کے سوا اسے (از خود) کوئی نہیں جان سکتا اور اس میں غورو خوض کرنا اچھا وطیرہ نہیں ہے۔

#### متشابهات کی حکمت

جب متثابہ کی معرفت سے انسان کو عاجز رکھا گیا ہے بھر اس کو قرآن مجید میں نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟

مثلبہ کے علم سے بجز کے باوجود قرآن پاک میں اس کو اٹارنے کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بعض ملاء نے لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر عقل جو سارے جسم میں معزز ترین ہے کو اہتاء و امتحان میں نہ ذالا جاتا عالم مخص بھی بھی تکبرو غرور اور نخوت و سرکشی سے باز نہ آتا ہیں اس بے بی ن وجہ سے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ جلال میں سرجھکا تا ہے متشابہ قرآن ہی وہ مقام ہے جہاں عقلول کو اپنے قصور اور کم مائیگی کااعتراف کرتے ہوئے باری تعالی کے مشور سرسلیم خم کرنا پڑتا ہے اور وہ جھکتی اور سرگوں ہوتی ہیں۔

بھر آیت کے خاتمہ میں اللہ تعالی نے اپنے قول "و ما یذکر الا اولوالالباب" کے ساتھ کجدوں گراہوں کی برائی کی ہے اور راسخین فی العلم کی تعریف بیان فرائی ہے۔ یعنی جو لوگ نصیحت نہیں پکڑتے اور ان کے دلوں میں ڈر و خوف نہیں ہوتا اور نہیں وہ نفس کی خواہشات بے جاکی مخالفت کرتے ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں۔

اور ای وجہ سے مضبوط علم والے بارگاہ ایزدی میں یوں دست برعارہ ہیں کہ "
ربنا لا تسرغ قلوبنا" آیت اور راسحین فی العلم اپنے فالق کے سامنے "علم
لدنی" کے نزول کی استدعا کرتے ہیں اور نفسانی کجروی اور گمراہی سے اس کی پناہ میں
رہنے کی دعا ما تکتے ہیں۔

جب به بات معلوم ہو گئی کہ متاشبہ قرآن میں خواہ مخواہ غور خوض کرنا اچھانہیں

ہے تو پھر متنابہ کی تعریف اور اس کی تعین سے واتفیت ضروری ہے کیونکہ بہتری ہے کہ جو کہ بہتری ہے کہ جس چیز کو شارع نے پند نہیں فرمایا اس کا انسان کو علم ہو تاکہ اس سے نیج سکے ۔ علامہ خطابی بیان کرتے ہیں کہ

متنابہ کی دو قسمیں ہیں:۔ پہلی قسم ہیہ ہے کہ اگر اس کو محکم کے ساتھ الماکر اوراس کی طرف راجع کر کے دیکھا جائے تو اس کا معنی معلوم ہو جائے اور دو سری قسم دو ہے جس کی حقیقت کے معلوم ہونے کی کوئی سبیل نہیں ہے اس قسم کے متنابہ کی بیروی کرنا کجو اور شیڑھے دل و دماغ والوں کا شیوہ رہا ہے کہ وہ اس کی آویل کی ٹوہ اور کھوج میں لگے رہتے ہیں اور اس کی تہہ تک رسائی حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے اور کھوج میں جتا ہو کر فتنہ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔

فصل

ا متنابہ کی متم میں ہے آیات صفات ہیں

ابن اللبان نے اس موضوع پر الگ ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے

آیات صفات کی مثالیں یہ بیں "الرحمن علی العرش استوی"(2)"کل شئی هالک الا وجهه" (28 - 88) برچیز ہلاک ہونے والی ہے اس کی زات کے سوا

(3)"ویبقی وجه ربک"(55 - 27) اور باتی ہے آپ کے رب کی زات

(4)"ولنصنع علی عینی"( 20 - 39) اور آکه ہماری گرانی میں آپ کی پرورش کی جائے

(5)"بداللَّه فوق ایدیهم"(48 - 10) ان کے ہاتوں پر اللہ کا ہاتھ ہے

(6)"والسموات مطویات بیمینه"(39 - 67) اور سب آسان ای کے رائیں . دست قدرت سے لیٹے ہوئے ہوئگے

جمہور اہل سنت جن میں سلف صالحین بھی ہیں اور تمام محدثین اس امر پر متفق ہیں کہ ان آبتوں پر ایمان رکھنا فرض ہے اور ان سے جو بھی معنی مراد ہے وہ اللہ تعالی کے این کہ ان آبیوں کے این اور کے معالی سے اللہ تعالی کو پاک اور کے سپرد کر دینا جائے ہم باوجود بکہ ان آبات کے ظاہری معانی سے اللہ تعالی کو پاک اور

منزہ مانتے ہیں بھر بھی ان کی تفسیر نہیں کرتے۔

اہل سنت کے ایک گروہ کا ندہب یہ ہے کہ "ہم مشاہمات کی آویل ایسے امور کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ تعالی کے جلال اور عظمت کے شایان شان ہے" اور یہ خلف کا ذہب ہے امام الحرمین بھی پہلے ہی ندہب رکھتے تھے بعد میں اس سے رجوع کر لیا اور سلف کا ندہب اختیار کرلیا چنانچہ وہ "الرسالة النظامیه" میں لکھتے ہیں کہ

"جس چیز کو دین بنانے پر ہم راضی ہیں اور جس چیز کے ساتھ ہم اللہ تعالی کی اطاعت کا عمدو بیان باند صفح ہیں وہ اسلاف کی اتباع ہے اور اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ آیات صفات کے معانی بیان کرنے کے دریے نہیں ہوئے ابن السلاح لکھتے ہیں

"اسلاف امت اور پیشوایان ملت نے بھی ندہب اختیار کیا جلیل القدر ائمہ فقہاء اور عظیم المرتبت محدثین نے بھی اسی طریق کو پند کیا اور متکلمین میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا

ابن دقیق العید نے افراط و تفریط کو چھوڑ کر درمیانی راہ افتیار کی ہے وہ کہتے ہیں۔
" اگر آدیل الیمی کی جو اہل عرب کی زبان سے قریب ہے اور اس کو منکر نہیں نہرایا گیا یا وہ آدیل بعید ہے بہرصورت ہم توقف کریں گے اور اگر روایت مل گئی تو اس کے معنی پر اس طریق ہے ایمان لائیں گے جس کا اس لفظ ہے ارادہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تنزیہ باری تعالی کا بھی ضرور لحاظ رکھیں گے۔

اور اگر ایسے الفاظ کے معانی اہل عرب کے طرز تخاطب اور عام بول چال کے لحاظ سے ظاہر اور معلوم ہوں گے تو ہم ان کو بغیر کمی توقیف کے تشلیم کرلیں گے اور ان کے قائل ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالی کے قول" یا حسرتی علی مافرطت سی حسب اللہ" میں لفظ" جنب" کو ہم اس معنی پر محمول کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالی کا حق اور جو چیزیں اس کی طرف سے واجب ہیں۔

متثابہ کی دو سری قسم سورتوں کے اوائل ہیں (یعنی حروف مقطعات) ان کے بارے

میں بھی مخار نرہب سے ہے کہ وہ ایسے اسرار ہیں جن کاعلم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔
چنانچہ ابن المنذر اور دیگر محدثین نے شعبی سے روایت بیان کی ہے کہ ان
سے سورتوں کے فواتح کی بابت وریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا" ہرکتاب کا کوئی راز
ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا راز سورتوں کے فواتح ہیں۔"

بعض مفرین نے سورتوں کے فواتح کے معانی میں غور و خوض بھی کیا ہے چنانچہ ابن ابی حاتم اور دیگر محدثین نے ابوا تفحی کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے اللہ تعالی کے قول "الم" کے متعلق روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کا معنی ہے "انا اللّہ اعلم" یعنی میں اللہ ہوں خوب جانتا ہوں اور اللہ تعالی کے قول "المص" کے بارے میں کما"انا اللّه افصل" میں اللہ ہوں فیصلہ کرتا ہوں اور قول باری تعالی "الم" کے متعلق بیان کیا کہ "انا اللّه اری" (میں اللہ ہوں ویکھتا دور قول باری تعالی "الم" کے متعلق بیان کیا کہ "انا اللّه اری" (میں اللہ ہوں ویکھتا ہوں)

### قرآن کے مقدم اور مئوخر مقامات

قرآن مجید کی جن آیات میں کلام کے اندر تقدیم و تاخیرواقع ہوئی ہے -ان کی دو قشمیں ہیں-

بہلی قتم وہ ہے جس کے معنی میں ظاہر کے اعتبار سے اشکال واقع ہوتا ہے لیکن جب معلوم ہو جائے کہ بیہ تقدیم و آخیر کے باب سے ہے تو اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ قتم اس قابل ہے کہ اس کے متعلق الگ ایک کتاب لکھی جائے اور سلف نے بھی کچھ آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔

چنانچہ ابن ابی عاتم نے اللہ تعالی کے اس قول" فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انسا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا" کے متعلق بيان كيا ہے كہ حضرت قاده رضى اللہ تعالى عنه نے فرايا" يہ آيت تقديم كلام كى قتم سے ب" اللہ تعالى فرما آ ہے" لا تعجبک اموالهم ولا اولا دهم في الحياة الدنيا انسا يريد

الله ليعذبهم بهااى في الاخرى

قادہ ہی سے مروی ہے کہ اللہ تعالی کے قول ولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی میں بھی تقدیم و تاخیر کلام ہے اللہ تعالی فرما ہے "لولا کلمة واجل مسمی لکان لزاما"

اور مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے قول "انزل علی عبدہ الکناب ولم یجعل له عوجا قیما" کے بارے میں فرمایا یہ بھی تقدیم و تاخیر کے باب سے ہے۔ اصل میں یوں ہے "انزل علی عبدہ الکناب قیما ولم یجعل له عوجا " اور حفرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کاقول ہے کہ اللہ تعالی کے قول "انی منوفیک ورافعک الی" میں بھی تقدیم و تاخیر واقع ہے اور بیان کیا کہ تقدیر عبارت یوں ہے"رافعک الی " میں بھی تقدیم و تاخیر واقع ہے اور بیان کیا کہ تقدیر عبارت یوں ہے"رافعک الی اومنوفیک و

حضرت عکرمہ بیان کرتے ہیں

آیت کریم "لهم شدید بما نسوا یوم الحساب" می بھی تقدیم و آخیر واقع به تقدیر عبارت اس طرح ب "لهم یوم الحساب عذاب شدید بما نسوا" این جریر این زیر ب روایت کرتے ہیں کہ آیت "ولولا فضل اللّه علیکم ورحمته لا تبعنم الشیطان الا فلیلا" بھی ای قبیل سے ب اس میں تقدیم آخیر کی صورت اس طرح ب "اذاعوا به الا فلیلا منهم ولولا فضل اللّه علیکم ورحمته لم ینج قلیل ولاکثیر"

پرای راوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے اللہ تعالی کے قول "
قالوا ارنا اللّه جهده" کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان لوگوں (بی اسرائیل) نے
جب اللہ تعالی کو دیکھنے کا کما تھا تو جھرہ دیکھنے کو کما تھا یعنی ان کا سوال جمدہ دیکھنے کے
بارے میں تھا تقدیر عبارت یول ہے"قالوا جهدہ ارنا اللّه" تو اس آیت میں بھی
تقدیم و تاخیرواقع ہے ابن جریر نے کماکہ ان کا سوال شور و غل کے ساتھ تھا
اورای قبیل سے ہے اللہ تعالی کا یہ قول "افرایت من اتخذ الهہ هواه" کہ اس

کی اصل "هواه الهه" ہے یعنی جس مخص نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس لئے کہ جو مخص اپنے معبود ہی کو اپنا دلی خواہش بنائے تو اس کا سے عمل قابل ذمت نہیں ہے گر اس آیت کریمہ میں مفعول ٹانی المد مقدم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی طرف خاص توجہ دلانا مقصود بھی اور ارشاد باری تعالی "والذی احر ہے المعرعی فحملہ غثاء احوی" پی " خثاء" کا معنی ہے ختک بھوسااور "احوی" کا اطلاق سبز اگل ہ سیابی پر ہوتا ہے۔ اور وہ ختک بھوسا تو بعد کو ہوتا ہے پہلے سبز اور بحرا ہو گا لئذا سیاتی عرارت اور اصل تقدیر یوں ہو گی"اخر ج المعرعی اخصر شدید الخصرة فحملہ جانا هشیما" اور اس میں تقدیم و تاخیریوں ہوئی ہے کہ رعایت فاصلہ (آیت کے آخر) کے لئے مری کی صفت احوی کو تاخر کر دیا اور خثاء کو مقدم کر

اور آیت کریمہ "وغرابیب سود" کہ اصل سود غرابیب ہے کیونکہ غربیب کا معنی ساہ فام ہے اور ارشاد باری تعالی ہے "فضحکت فبشر ناھا" کی اصل "فبشر ناھا فضحکت بے "

اور قول باری تعالی "ولقد همت به وهم بها لولا ان رای بربان ربه" اس آیت می بھی تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے اصل یوں ہے"لولا ان رای بربان ربه لهم بها"اس تقدر پر هم یعنی اراوہ برائی کی حضرت یوسف علیہ السلام سے نفی کردی گئ

، اور دوسری قتم کی آیات وہ ہیں جن میں کلام کی تقدیم و آخیر تو واقع ہے مگر اس کی وجہ سے معنی میں کوئی مشکل اور دقت پیدا نہیں ہوتی ہے۔

علامہ شمس الدین بن الصانع نے اس قتم کے آیات کے بیان میں ایک کتاب "
المقدمہ فی سر الالفاظ المقدمہ" نامی آلیف کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں
کہ تقدیم و آخیر کلام کی نبت جو حکمت عام طور پر مشہور ہے وہ اہتمام کا اظہار ہے جسیا کہ امام" سیویہ" نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ "اہل زبان کے نزیک جو بات

بت زیادہ اہم اور توجہ طلب ہوتی ہے اسے وہ مقدم کر دیتے ہیں"

اور پھر" سيبويہ" نے اپنے اس قول كى وضاحت كرتے ہوئے كما ہے كہ يہ حكمت تو اجمال ہے درنہ يوں كلام كے مقدم و مئوخر كرنے كى وجوہ اسباب اور اسرار و محكمتیں تفصيلی طور پر لکھی جائيں تو بہت ہیں

امام سیویہ بیان کرتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر کلام کے اسرار اور حکمتوں کو تلاش کیا تو خود میں نے قرآن حکیم میں اس کی دس انواع پائی ہیں اور حسب ذیل ہیں۔

اول تنرک: (حصول برکت کے لئے) مثلاً اہم اور ذیثان امور میں اللہ تعالی کے نام کو مقدم کرنا جیسے آیت کریمہ "شہد اللَّه انه لا اله الا هو والملئکته واولوالعلم" (آل عمران 18)اور قول باری تعالی "واعلموا انما غنمتم من شئی فان للَّه خمسه وللرسول" (انفال 41)

روم تعظیم: مثلاً الله تعالی ارشاد فرما آب "ومن یطع اللَّه والرسول" (النساء 69) اور جو الله اور (اس کے) رسول کی فرمانبرداری کرے

"ان اللَّه وملائکته یصلون" (الاحزاب 56) بے ثک الله اور اس کے فرشتے ورود سجتے ہیں "واللَّه ورسوله احق ان یرضوه "سوم تشریف" (عزت بخشا) اس کی مثال نذکر مونث پر مقدم کرنا ہے جیے

"ان المسلمين والمسلمات" مي ب (الاتزاب 35) ب شك مسلمان مرد اور مسلمان عورتين آزاد كو غلام پر مقدم كرنا جيه الله تعالى كا فرمان ب "الحر بالحر والعبد بالعبد والانشى بالانشى" و اور زنده كو ميت پر مقدم كرنا جيه الله تعالى كا فرمان ب "يخر ج الحي من الميت" (الانعام 95) اور "وما يستوى الاحياء ولا الاموات" (فاطر 22) اور برابر نهيس زندے اور مردے

کھوڑے کو دو سرے سواری کے جانوروں پر مقدم کرنا جیسے آیت" وانحیل والبغال والحمیر لتر کبوھا"(النمل 8) اور گھوڑے اور ٹچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو

راور ساعت کو بصارت پر مقدم کرنا جیے ان آیتوں میں ہے"وعلی سمعهم وعلی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے وعلی ابصار هم "(بقره 7) اور کانوں پر مهر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے (2)"ان السمع والبصر والفوائد" (نی اسرائیل 36) بے شک کان اور آنکھ اور دل (3)"ان اخذ اللّه سمعکم وابصار کم"

ری میں عطیہ نے نقاش کے متعلق نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے استدلال

ابن عطیہ نے نقاش کے متعلق نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے استدلال

کیا تھا کہ سمع 'بھر سے افضل ہے اس وجہ سے اللہ تعالی کی صفت میں ''سمیع

بصیر " یعنی سمج 'بھیر پر تقدی کے ساتھ وارد ہے۔

بصیر " یعنی سمج 'بھیر پر تقدی کے ساتھ وارد ہے۔

بصیر کی ترفی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر انبیاء کرام علیم السلام اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر انبیاء کرام علیم السلام پر مقدم کرنے کی مثال ہے۔ اللہ تعالی کا یہ قول" واذاخذ من النبین مثاقهم ومنک ومن نوح"

ر سول کو نبی پر مقدم رکھنے کی مثال

"من رسول ولا نبی" مهاجرین کی انصار پر تقدیم کی مثال-

الله تعالى قول" السابقون الاولون من المساجرين والنصار" ب (التوب آيت 100) اور مهاجرين اور انصار مين سے سبقت كرنے والے سب سے بہلے ايمان لانے والے

انسان کی جن پر تقدیم جہاں بھی قرآن پاک میں انسان اور جن کا ذکر آیا انسان کاذکر اسان کا دی ہے۔ اس میں جن سے پہلے آیا ہے۔

صورت نساء کی آیت میں پہلے انبیاء کرام کا ذکر ہے ان کے بعد صدیقین کا اور پھر شہیدوں کا اور اس کے بعد صالحین کا ذکر فرمایا ہے۔

حضرت اسمعایل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام بر مقدم رکھا ہے اس کی وجہ سے یہ حضرت اساعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام بر ایک تو اس وجہ سے زیادہ بزرگی اور شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد سے ہیں دوسرے وہ عمر میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے برے تھے۔

صورہ بقرہ کی آیت میں حضرت جریل علیہ السلام کو حضرت میکائیل علیہ السلام پی مقدم کیا ہے کیوں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام میکائیل سے افضل ہیں۔
○ ذوی العقول کی غیر ذوی العقول پر نقدیم' اس کی مثال ہے ہیں۔
(۱)"مناعا" ولا نعام کم "(النزعات 33) تممارے اور تممارے چوپاؤں کے فائدہ کو "(2)" یسبح له من فی السموات والارض والطیر صافات" (آیت) چمارم مناسبت ہوتی ہے ہیے اللہ چمارم مناسبت ہوتی ہے ہیے اللہ تعلی کا یہ قول ہے "ولکم فیھا جمال حین تریحون وحین تسرحون" (النمل آیت 6)

ترجمہ: اور ان میں تمہارے لئے ذیئت ہے جب شام کو (چراکر) انہیں واپس لاتے ہو اور جب (چراگاہ) میں انہیں چھوڑ جاتے ہو کیونکہ اونٹول کے ذریعے خوبصورتی اور خوش نمائی کا حصول اگرچہ سراح (جانور کو چرنے کے لئے چھوڑنا) اور اراحت (جانور کا شام کو چراگاہ ہے واپس آتا) ہر دو حالت میں ثابت ہے گر اس میں کوئی شک نہیں کہ حالت اراحت میں ان جمال (اونٹول) میں جو جمال و خوشمائی ہوتی ہے کہ جب وہ چراگاہ ہے شکم سر ہو کر اور کو کھیں کس کر سرشام واپس لونے ہیں تو زیادہ قابل فخر ہوتی ہے کیونکہ وہ شکم سری کی وجہ سے مونے اور فریہ نظر آتے ہیں۔ اور سراح یعنی ہوتی ہے کیونکہ وہ شکم سری کی وجہ سے مونے اور فریہ نظر آتے ہیں۔ اور سراح یعنی مج چراگاہ جانے کے وقت تی شکم ہونے کی وجہ سے۔ چونکہ ان کا پیٹ اندر کو دھنیا ہوتا ہے اور کو کھوں میں گڑھے پڑے ہوتے ہیں اس لئے اس وقت ان کا حسن و جمال دو سری حالت کی بہ نبست کم درجہ ہوتا ہے اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا یہ قول" والذین دو سری حالت کی بہ نبست کم درجہ ہوتا ہے اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا یہ قول" والذین دو سری حالت کی بہ نبست کم درجہ ہوتا ہے اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا یہ قول" والذین دو سری حالت کی بہ نبست کم درجہ ہوتا ہے اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا یہ قول" والذین دو سری حالت کی بہ نبست کم درجہ ہوتا ہے اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا یہ قول" والذین دو سری حالت کی بہ نبست می درجہ ہوتا ہے اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا یہ قول" والذین دو سری حالت کی بہ نبست کم درجہ ہوتا ہے اور اس کی نظیر اس میں اسراف (فنول خرچی) کی

کیونکہ یہ اسراف مصارف ہی میں ہوتا ہے اور انفاق میں بزرگ ہے۔

اور اللہ تعالی کے قول" بریکم البرق خوفا وطمعا"" میں خوف کا ذکر پہلے ہے

کیونکہ بجلیاں پہلی چک کے ساتھ ہی مراکرتی ہیں جبکہ بارش پے دریے بجلیوں کے

حیکنے کے بعد برساکرتی ہے۔

یا مناسبت ایسے الفاظ میں مطلوب ہوتی ہے جو نقدم اور تاخر ہی کے لئے وضع ہوتے ہیں جیسے "الاول والاخر بما قدم واخر اور لمن شاء منکم ان بنقدم اویناخر "وغیرہ مثالول میں ہے

پیجم از خیب دلانے اور برا میں کرنے کے لئے تقدیم و تاخیر واقع ہوتی ہے تاکہ سستی اور کابل سے بچ اس کی مثل دین (قرض) کو وصیت پر مقدم کرنا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے

"من بعد وصیه بها اودین "(النساء 12) جو وصیت وہ کر گئیں اور قرض نکال کر اس آیت کریمہ میں وقعیت کا ذکر پہلے فرمایا ہے حالانکہ شرعی لحاظ سے قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے لیکن ترغیب ولانے کی غرض سے وصیت کا ذکر مقدم کیا آکہ لوگ اس کی تغیل سے کا بلی نہ برتیں۔

ششتم سبقت: اس تقدم سبقت کی کئی صورتیں ہیں

(1) زمانی باعتبار ایجاد کے جیسے دن کو رات پر تاریکی کو روشنی پر "دم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کو علیہ السلام کو علیہ السلام پر اور داؤد علیہ السلام کو سلیمان موسی علیہ السلام پر اور داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام پر اور فرشتوں کو انسان پر پیدائش کے اعتبار سے تقدم عاصل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی "اللّه یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس" میں فرشتوں کا ذکر انسان سے پہلے کیا گیا ہے اور عاد کا محمود پر مقدم ہے۔

اور آیت کریمه" قل لازواجک وبناتک" میں ازواج کو اولاد و ذریت پر مقدم رکھا ہے۔

اور او تھے کو نیند پر مقدم کرنے کی مثال اس آیت میں ہے" لا تاخذہ سنتہ ولا نوم"

(2) ایک چیز کو دو سری شفے سے نازل کئے جانے کے اعتبار سے تقدم حاصل ہو جیسے اللہ

تعالى كے قول"صحف ابراہيم وموسى" ميں ہے اور اس كى دوسرى مثال بير آيت مين الله وانزل الفرقان" من قبل هدى للناس وانزل الفرقان"

(3) یا وہ سبقت و تقدم و جوب اور تکلیف کے اعتبار سے ہو اس کی مثال حسب زیل ہیں ارشاد باری تعالی ہے"ار کعوا واسجدوا"

اور ایک مقام پر فرمایا"فاغسلوا وجوهکم وایدیکم"

ایک اور آیت میں یوں ہے"ان الصفاء والمروہ من شعائر اللّه" ای وجہ سے حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم فراتے ہیں"نبدا بمابدا اللّه به" ہم ای چیز سے شروع کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے (اینے کلام میں) آغاز فرمایا

(4) یا وہ سبقت اور نقرم بالذات ہو گا جیسے اللہ تعالی کے قول "مثنی و ثلاث ورباع

ہفتم: - سبیت جیسے عزیز کا تقدم حکیم پر کیونکہ اللہ تعالی کی صفت عزت و غلبہ حکم پر مقدم ہے۔

اور علیم کو حکیم پر تقدم کا سبب سے ہے کہ احکام (مضبوط و منتحکم کرنا) اور اتفان (پختہ بنانا) کا منتاء علم ہے لندا علم پہلے ہوا

اور سورہ الانعام میں حکیم کے علیم پر تقدم کی وجہ بیہ ہے وہ تشریع احکام کا مقام اور سورہ الفاتحہ میں عبادات کو استعانت پر مقدم کی وجہ بیہ کہ عبادت حصول اعانت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔

ای طرح آیت کریمہ"یحب التوابین ویحب المنطهرین" میں توبہ کرنے والوں کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے کہ توبہ ہی طمارت کا سبب ہے۔

اور پھر آیت "لکل افاک اثیم " میں افک (بہتان تراشی) کو گناہ پر مقدم کیا کیونکہ افک گناہ کا باعث بنآ ہے۔

اور "یفضوا من العادهم ویحفظوا فروجهم" کی آیت میں غض بھر (آنکھ نیجی رکھنا) کا تھم دیا گیا ہے کیونکہ نگاہ ہی بمکتی ہے تو بدی ہوتی ہے۔ ہشتم کر سے بیلے فرمایے اللہ تعالی کا ارشاد ہے "فسنکم کافرومنکم مومن" اس آیت میں کافروں کی کرت کی وجہ سے ان کا ذکر مومن سے پہلے فرمایا ہے اس کی آیک مثال اللہ تعالی کا یہ قول کہ "فسنهم طالم لنفسه" اس آیت میں ظالموں کی کرت اور بہتات کی وجہ سے ان کاذکر پہلے کیا ہے پھر مقتمد کا ذکر کیا اور اس کے بعد سابق کاذکر ہے۔ اور اس وجہ سے سارق (چور مرد) کے سارقہ (چور عورت) پر مقدم کیا کیونکہ چور آکٹر مرد بی ہوتے ہیں۔

اور زائی (بدکار عورت) کو زانی (بدکار مرد) پر مقدم اس وجہ سے کیا ہے کہ زناکی کرت عورتوں میں نبتا" زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ زناکا سبب بنتی ہے۔ قرآن پاک میں بیٹتر مقالت پر رحمت کو عذاب پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ رحمت خداوندی عذاب کے مقابلہ میں غالب اور اکثر ہے اس وجہ سے صدیث قدی میں آیا ہے کہ " ان رحمنی غلبت غضبی" ہے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے

منم ادنی ہے اعلی کی طرف ترقی جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے"الھم ارجل مشون بہا ام لھم اید ببطشون بہا" (الاعراف آیت 195)

ترجمہ: کیا ان کے پاؤں ہیں جن ہے چلیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں

اس آیت میں ترقی کی غرض سے ابتداء اونی سے کی کیونکہ ید(ہاتھ) رجل(ہاؤں)
سے عین (آنکھ) ید سے اور سمع (کان) بھر(نگاہ) سے اشرف و اعلی ہے اور اسی قبیل
سے ابلغ زیادہ بلیغ کو موخر کرنا بھی ہے جس کی مثال وہ آیت ہے جس میں رحمن کو
رحیم پر اور وف کو رحیم پر اور رسول کو نبی پر مقدم کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے"
وکان رسولا نبیا"

اس آخری مثال کی نسبت بہت ہے اور بھی نکات بیان کئے سیمی جن میں سے سب سے مشہور نکتہ رعایت فاصلہ ہے۔

وصم اعلی ہے ادنی کی طرف تنزل۔ اس کی مثالیں بیہ ہیں (ا) اللہ کا ارشاد ہے "لا تاخدہ سنتہ ولا نوم" (البقرہ 255)

ترجمہ نہ اے او کھ آئے اور نہ نیزد (الکمن آیت 49) ("لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ"(الکمن آیت 49) ترجمہ اس نے کوئی چھوٹا (گناہ) چھوٹا اور نہ بردا (گرسب کو گھیرلیا) قرآن کے عام اور خاص کا بیان

عام وہ لفظ ہے جو بغیر حصر کے اپنے مسالح اور مناسب معانی کا احاطہ کرتا ہو صبغہائے عموم کا بیان

ن "لفظ كل" جب مبتداء مو جيے "كل من عليها فان" (الرحمن آيت 26) يا آلع مو (برائ تاكيد) جيے فسيجد "الملائكه كلهم اجمعون" (الجرات آيت 30)

ص اسم موصول ب-"الذى النى" اور ان دونوں كے شيه اور جمع كے صيغه بھى عموم كے الله عموم كے الله عموم كے الله عموم كے لئے استعال ہوتے ہیں۔

مثالي - "والذي قال لوالديه اف لكما" (الاتقاف آيت 17)

ترجمہ: وہرجس نے اپنے ماں باپ سے کما اف

کیونکہ اس سے مراد ہر وہ مخص ہے جس سے یہ فعل صادر ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی کا قول ہے "لوك الذين حق عليهم القول" (الاحقاف آیت 18) یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کی بات پوری ہو کر رہی اس میں بھی الیم ہی تمیم مراد ہے۔

"والذين آمنوا وعملوا الصالحات لوكك اصحاب الجنه" (القره آيت 82)

اور جول ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے وہ جنتی ہیں "للذین احسنوا الحسنی وزیادہ "(یونس آیت 26) مین لیک کام کے اور اس سے بھی زیادہ "للذین حمن لوگوں نے نیک کام کے ان کے لئے اچھی جزا ہے اور اس سے بھی زیادہ "للذین

اتقواعندربهم جنات"

"وللائي يسئن من المحيض" (الطاق آيت 4)

ترجمہ اورجو حیض سے مایوس ہو چکی ہول

"وللاتي يا تين الفاحشه من نسائكم فإستشهدوا" (النماء آيت 15)

ترجمہ اور جو بدکاری کریں تمہاری عورتوں میں سے تو محواہی طلب کرد

"واللذين ياتيانها منكم في ذوهما "(النباء آيت 16)

اور جو دو آدمی برائی کا ارتکاب کریں تم میں سے تو انہیں اذیث پنجاؤ

ای ما اور من بیہ الفاظ ہر حالت میں عموم کے لئے آتے ہیں چاہے شرطیہ ہوں'
 استفہامیہ ہوں یا موصولہ ہوں۔

ان کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔

اى كى مثال جيد"ايا ماتدعوا فله الاسماء الحسنى "(بني اسرائيل آيت الله الاسماء))

جس نام سے بھی نکارو سب اس کے اجھے نام ہیں۔

"ا" كى مثال جي "انكم تعبدون من دون اللَّه حصب جهنم" (الانبيا آيت 98) بي مثال جي النبيا آيت 98) بي مثال جي مواجن بتول كى تم عبادت كرتے ہو سب جهنم كا ايندهن بي من من عمل سوء ايجزبه (ناء 123) جو برائى كريگا اس كا بدله ديا جائے گا۔

○ اور صیخہ جمع جب مضاف ہو تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے جیسے اس آیت میں ہے " یوصیکہ اللّہ فی اولاد کم" (النساء آیت ۱۱) علم دیتا ہے تہیں اللہ تعالی تہماری اولاد کے (حصوں) کے بارے میں

معرف بالام بھی عام کی قتم ہے ہے جیے" قدافلح المومنون " اور "واقتلوا
 المشرکین" کی مثالوں میں ہے

🔾 اور اسم جنس جس وقت مضاف ہو توہ وہ بھی مفید عموم ہو تا ہے جیسے مثلا" آیت"

فلیحذر الذین یخافون عن امرہ "میں ہے کہ اس سے مراد تمام احکام خداوندی ہیں۔

ر اور معرف بالف و لام بھی اس معنی میں آتا ہے مثلاً" واحل اللَّه البیع" یعنی (کل بیے) اس طرح" ان الانسان لفی خسر" میں کل انسان مراد ہیں اس کی دلیل الله تعالی کا بیہ قول ہے کہ"الا الذین آمنوا" ہے

ایے ہی اسم کمرہ سیال نفی اور نمی میں واقع ہو تو عموم کا فاکدہ دیتا ہے جیسے ارشاد خداوند تعالی ہے "فلا تقل لھا اف" (بی اسرائیل آیت 23) تو (اے مخاطب) انسیں اف (تک) نہ کہنا

اور آیت کریمه "وان من شئی الا عندنا خزائنه" (الحجر آیت 21)
اور کوئی چیز نمیں لیکن ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔
اور آیت "ذلک الکناب لاریب فیه" (البقرہ آیت ۱)
یہ عالیثان کتاب اس میں کوئی شک نمیں

اور قول باری تعالی "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج" (البقره آیت 197)

تو نہ عورتوں سے مباشرت کی باتیں اور نہ گناہ اور نہ جھڑا جے میں

ای طرح کرہ جب سیاق شرط میں واقع ہو تو مفید عموم ہو آ ہے جیے اللہ تعالی کے اس قول میں ہے"وان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حنی یسمع کلام اللّه"(التوبہ آیت 6) اور اکثر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اسے بناہ و بجئے یمال تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔

اى طرح سياق امتان (احسان ركھنا) ميں بھى جيے ارشاد بارى تعالى ہے "وانزلنا من السماء ماء طبورا""(الفرقان آيت 48)

اور ہم نے آسانوں سے پاک کرنے والا یانی اتارا

قرآن مجید کے ذریعہ جن احکام کی تخصیص کی گئی ہے اس کی مثالوں میں سے چند

حسب ذیل ہیں۔

(1) "والمطلقات ينربصن بانفسهن ثلاثه قروء" (البقره آيت 228) اور طلاق پانے والی عور تيں روكے ركيں اپی جانوں كو تين حيض (تك) اس كي خصص يہ آيت ہے جس ميں الله تعال فرما آ ہے "اذانكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده "(الاحزاب آيت 49) من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده "(الاحزاب آيت 49) جب تم مسلمان عور تول سے نكاح كو پر ہاتھ لگانے سے پہلے انسيں طلاق وے دو تو تممارے لئے ان پر پچھ عدت نہيں اور دو سرے اس آيت "واولات الاحمات اجلهن ان يضعن حملهن" (الطلاق اور دو سرے اس آيت "واولات الاحمات اجلهن ان يضعن حملهن" (الطلاق

اور دوسرے اس آیت "واولات الاحمات اجلهن آن یصعن محمله سرک است آیت 4)

اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے اس سے بھی عام تھم کی تخصیص ہو گئی سے۔

اور قول باری تعالی "حرمت علیکم المینه والدم" حرام کیا گیا تم پر مردار (اور راس کا بها بوا) خون اس میں "میت" ہے "سمک" (مجھلی) کی شخصیص کر دی گئی ہے مردہ مجھلی اس حرمت سے مشتنی ہے جیسا کہ خود ارشاد خدادندی ہے کہ" احل لکم صیدالبحر وطعامہ مناعا "لکم وللسیارہ" (الماکدہ 96) دریا میں شکار کرنا (نیز بکڑی ہوئی مجھلی) اور دریا کا طعام (اس کی سجیکی ہوئی مجھلی) تممارے لئے طال ہے تممارے اور مسافروں کے فاکدہ کے لئے اور "دم" سے جاد خون کو خاص کر دیا اس کی تصریح" اودما "منفوحا" پھر آیت کریمہ و اتینم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منهما شیئا آلایہ کی تعمیم کو اللہ تعالی نے اپ قول "فلا حناح علمیما فیما افتدت به" ہے خاص فرما دیا ہے (البقرہ آیت کوی)

اور قول باری تعالی ہے"الزانیہ والزانی فاجلداکل واحد منهما مائد جلده " میں جو عموم تھا اسے بھی خاص کر دیا چنانچہ ارشاد فرمایا که"فعلیهن نصف ما علی المحصنات" (سورہ النور آیت 2)

من العذاب

اور ای طرح اللہ تعالی کے قول "فانکحوا ماطاب لکم من النساء میں عام حکم کی تخصیص " آیت کریمہ" حرمت علیکم امھاتکم" ہے کروی گئ کے (النباء آیت 23)

# احادیث مبارکہ کے ذریعہ تخصیص کی مثالیں ہے ہیں

الله تعالى كا قول ب" واحل الله البيع" الله في يعنى خريدو فروخت كو جائز فرمايا به تعالى كا قول ب واحل الله البيع الله علم سے حدیث كے ذریعے خارج كر دى گئى ہيں اور الله تعالى نے "ربا" سود كو حرام فرمايا اور اس سے عرايا كو سنت كے ذريعہ خاص كر ديا گيا ہے۔

آبت میراث کے عموم میں مدیث کے ذریعہ تخصیص کرکے قاتل اور مخالف نی الدین مخص کو وراثت ہے محروم قرار دے دیا گیا۔

اور تحریم متیتہ(مردار حرام ہے) کی آیت میں حدیث نے تخصیص کر کے جراد لینی نڈی کو اس تھم سے مشننیٰ کیا ہے۔

○ اور "ثلاثه قروء" کی آیت میں سے لونڈی کی تخصیص بھی بذریعہ صدیث ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالی کے قول" ماء طھورا" سے وہ پانی جس کے اوصاف (رنگ، بو ذاکقہ) بدل گئے ہوں کو حدیث کے ذریعے مخصوص کر دیا گیا ہے اور السارق والسارقه کا تکم ہرچور کے لئے تھا گر حدیث نے چار دینار سے کم چوری کرنے والے کو ہاتھ کائے جانے کے تکم سے فارج کر دیا ہے

ز اجماع کے ذریعہ تخصیص کی مثل ورج ذیل ہے

رقیق (غلام) کو آیت میراث کے علم سے خارج کر دیا گیا ہے اندا رقیق بھی وارث نہیں ہوگا علامہ کی نے ذکر کیا ہے کہ اس پر تمام علاء کا اجماع ہے۔ قارت نہیں ہوگا علامہ کی نے ذکر کیا ہے کہ اس پر تمام علاء کا اجماع ہے۔ قیاس سے شخصیص پیدا ہونے والی مثال آیت زنا"فاجلدوا کل واحد منهما

مائه جلده" (النور آیت 2) اور ان میں سے ہرایک کو سو کو ژے مارو۔

اس میں سے "عباد" کو امتہ (لونڈی) پر قیاس کر کے خاص کیا ہے اور لونڈی کے بارے میں بیہ تھم نص سے ثابت ہے اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے" فعلیهن نصف ما علی المعصنات من العذاب" (النساء آیت 25) ان پر اس کی آدھی سزا ہے جو آزاد (کنواری) عورتوں پر ہے چنانچہ اس آیت نے آیت کے عام تھم کو خاص کر ڈالا ہے یہ قول علامہ کی سے منقول ہے

فصل

قرآن مجید میں بعض خاص نصوص الی بھی ہیں جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم "علی صحابہ النحیہ والسلام" کے عموم کے لئے مخصص ہیں لیکن اس کی مثالیں کم ہیں منجملہ ان امثلہ کے ایک مثال اللہ تعالی کا قول"حنی یعطوا البحزیہ" ہے کہ اس نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرای "امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللّه" کے عموم کی تخصیص کر دی ہے۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد" حافظوا علی الصلوات والصلوہ الوسطی" مخصوص ہے اس نمی کے عموم کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کروہ میں نماذ کی اوائی کے سلمہ میں فرائی ہے فرائض کو نکال کر

اور الله تعالی کا قول "ومن اصوا فها واوبارها" آلایه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ارشاد"ما ابین من حیبی فہومیت" () کی تخصیص کر دیتا ہے۔ اور آیت کریمہ" والعاملین علیها والمولفہ قلوبھم" نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی محدیث مبارک" لا تحل الصدقہ یلغنی ولا لذی مرہ سوی" کے عموم کی تخصیص کردی ہے اور آیت کریمہ" فقاتلوا النی تبغی" نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے قول "اذا النقی المسلمان فالقاتل والمقتول فی النار" کے عموم کو فاص کر دیا

عموم وخصوص ہی کے متعلق چند متفرق ذیلی مسائل کابیان اول: - بدکہ جب لفظ عام مرح یا ذم کے لئے دارد ہو تو آیا وہ اس صورت میں اپنے عموم پر باتی رہتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کئی نداہب ہیں

ایک ندہب یہ ہے کہ وہ اپنے عموم پر باتی رہتا ہے کیونکہ اس میں کوئی قرینہ صارفہ
 عن العوم بایا جاتا ہے اور نہ ہی مدح و ذم اور عموم کے درمیان کمی فتم کی کوئی
 منافات ہے کہ ان کے اجماع نہ ہو سکے۔

○ دو سرا ند جب سے کہ وہ اپنے عموم پر نہیں رہے گاکیونکہ اسے تعمیم کے لئے نہیں لایا گیا ہے بلکہ مدح وذم کے لئے استعال ہوا ہے پس وہ ای کا فائدہ دیگا اور بس!

تیسرا جو کہ زیادہ صحیح ند جب ہو وہ سے کہ تفصیل سے کام لیا جائے گا چنانچہ اگر کوئی اور عام اس کا معارض نہ ہو اور نہ عام اس غرض کے لئے استعال ہوا ہو تو پھروہ عام اس غرص کے باتی رہتا ہے۔

پھروہ عام اینے عموم پر باتی رہتا ہے۔

لیکن آگر کوئی دو سرا عام اس کے معارض پایا جائے تو پھر عموم مراد نہیں ہو گا کیونکہ ایسے میں دونوں کے مابین جمع اور نوانق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔

اس عام كى مثال كه اس كا معارض كوئى نميں ہے اللہ تعالى كا بيہ قول ہے" ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم" اور معارض ہونے كى مثال اور معارض ہونے كى مثال

اللہ تعالی فرما آئے ہے" والذین هم لفر وجهم حافظون الا علی از واجهم او ماملکت ایمانهم" (المومنون آیت 4 آ 5) اور جو اپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی (منکوح) یویوں پر یا (مملوک) باندیوں پر کہ اس آیت میں عام کو بیان مدح کے لئے لایا گیا ہے اور اس کے ظاہری الفاظ سے اس بات کا عموم بھی بایا جا آ ہے کہ ملک یمین (لونڈیوں) کی صورت میں دو بہنول کو ایک ساتھ جمع بھی کیا جا سکتا ہے مگر اس "جمع بین الا ختین" کے مغموم سے اللہ تعالی کا یہ قول ہے "فان تجمعوا بین الاختین" کے مغموم سے اللہ تعالی کا یہ قول ہے "فان تجمعوا بین الاختین" (النہاء 23) اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو معارضہ کر رہا ہے کیونکہ یہ تم کم کمک کمین کے ذریعے سے بھی دو بہنوں کو معارضہ کر رہا ہے کیونکہ یہ تم کمک کمین کے ذریعے سے بھی دو بہنوں کو معارضہ کر رہا ہے کیونکہ یہ تم کمک کمین کے ذریعے سے بھی دو بہنوں کو جمع کرنے کو شامل ہے اور یہ مدح کے لئے

نیں لایا گیا اندا اول کے عموم کو اس بات کے سوا دیگر امور پر محمول کیا جائیگا۔ اور یہ مانا جائیگا کہ پہلے عام نے دو سرے عام کو اپنے دائرہ اثر میں شامل کرنے کا ہر کز ارادہ نمیں کیا۔

اور عام کے سیاق "ذم" میں واقع ہونے کی مثال

آیت کریمہ" والذین یکنزون الذهب والفضة" بیان مُمت کے لئے لائی گئ ہے اور اس کا ظاہری تھم زیورات کو بھی عام اور شامل ہے حالاتکہ زیورات کا استعال مباح ہے۔

اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث "لیس فی الحلی زکاہ" اس کے معارض ہے الندا پہلے عام کو اس کے ماموا پر محمول کیا جائے گا۔

عائی: دوسرے یہ کہ وہ خطاب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے شلا"" بایھاالنبی "اور" یاایھاالر سول" تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ است کو بھی شامل ہے یا کہ امت اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہے اس کے جواب میں کما گیا ہے کہ بے شک امت بھی اس خطاب میں شریک ہے کہ کونکہ پیثوا کو جو تھم ویا جاتا ہے تو عوفا" وہ اس کے پیروکاروں اور اتباع کرنے والوں کو بھی تھم ہوتا ہے گر علم اصول میں صحیح تر قول یہ ہے کہ اس خطاب میں امت کی شرکت کا ہونا ورست نہیں بکونکہ صیفہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں کے ساتھ خاص ہے۔

مالث تسرے "یا ایھا الناس" کے خطاب میں اختلاف ہے کہ آیا یہ خطاب رسول یاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل ہے یا نہیں؟

آگرچہ اس اختلاف میں بھی کئی نداہب ہیں لیکن صحیح ترین ندہب جس کے قائل اکثر علاء ہیں یہ ہے کہ صیغہ کے عموم کی وجہ سے وہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل ہے۔

ابن ابی عاتم زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جس وقت

الله تعالی"یا ایھاالذین امنوا افعلوا" ارشاد فرما آ ہے اس دفت نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین کے ساتھ شریک خطاب ہوتے ہیں

○ دو سرا ند بہ بیہ ہے کہ نمیں وہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نمیں ہوتا کیونکہ دہ خطاب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے دو سروں کو تبلیغ کے لئے ادا کرایا گیا ہے اور یہ مناسب معلوم نمیں ہوتا کہ آپ خود بھی اس میں شریک خطاب ہوں جو بات کہ آپ کی معرفت دو سروں کو بہچائی گئی ہے علادہ ازیں آپ کی خصوصیات بھی آپ کو اس تعظیم میں شامل قرار نمیں دیتیں

تیسرا ندہب یہ ہے کہ اگر وہ خطاب لفظ قل (صیغہ امر) کے ساتھ مقترن ہو تو پھر
اس وجہ سے کہ وہ تبلیغ کے باب میں ظاہر اور نمایاں تھم ہو جاتا ہے بھی رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ ہو گا اور یمی امراس کے عدم شمول کا قرینہ ہے لیکن اگر
وہ "قل" کے ساتھ مقترن نہ ہو ' تو پھر البتہ شامل ہو گا۔

رابع: پوتھا ندہب جو کہ اصل میں درست ترین ندہب ہے دہ یہ ہے کہ " یاایھالناس" کے خطاب میں "کافر" اور "عبد" (مومن غلام) دونوں شریک ہونتے ہیں کیونکہ لفظ"الناس" عام ہے اس میں سب انسان شریک ہیں۔

اور ایک کے مطابق یہ کافر کو شامل نہیں ہے کیونکہ وہ فرد عات کا مکلف نہیں ہوتا اور ایک طرح"عبد" کو بھی شامل نہیں کیونکہ اس کے تمام منافع شرعی لحاظ ہے اس کے تمام منافع شرعی لحاظ ہے اس کے آقا کو پہنچتے ہیں۔

خامس المناف اختلاف مید به که آیالفظ "من" مونت کو بھی شامل ہوتا ہے یا نیس؟ صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہ مونث اور نذکر دونوں کے لئے آتا ہے گر احتاف اس کے خلاف ہیں۔ اور ہماری دلیل یہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ "ومن یعمل من الصلحت من ذکر اونشی "اس میں نذکر اور مونث دونوں کے ذکر کے ماتھ نیک الصلحت من ذکر اونشی "اس میں نذکر اور مونث دونوں کے ذکر کے ماتھ نیک عمل کرنے والوں کی تغیر بیان کی گئ ہے اور یہ اس امریر دلیل ہے کہ لفظ "من" ذکر و مونث دونوں کو شامل ہے۔

ای طرح اللہ تعالی کا قول"ومن یقنت منکن لله"بھی ہے۔ جمع ندکر سالم کے بارے میں بھی ہے۔ جمع ندکر سالم کے بارے میں بھی میہ اختلاف ہے کہ آیا وہ مونث کو شامل ہو آ ہے یا نہیں؟

صیح ترین قول میہ ہے کہ شامل نہیں ہوتا اور اگر جمع مذکر سالم میں کوئی مونث داخل بھی ہو تا اور اگر جمع مذکر سالم میں کوئی مونث داخل بھی ہو تو کسی قریبنہ کی وجہ سے ایبا ہو گا' البتہ جمع مکسر میں مونث بالاتفاق واخل ہے۔

ساوس بی جیٹے اس میں اختلاف ہے کہ آیا"یا اهل الکناب" کے خطاب میں مومنین بھی شامل ہیں یا نہیں؟ صحیح یہ ہے کہ نہیں کیونکہ لفظ کا اختصاص صرف انہی لوگوں کے ساتھ جن کا اس خطاب میں ذکر آیا ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ مومنین کی شرکت معنوی اعتبار سے ہو تو پھر یہ خطاب ان کو بھی شامل ہو گا ورنہ نہیں۔

اور یہ بھی مختلف فیہ امر ہے کہ "یایھاالذین امنوا"کے خطاب میں اہل کتاب شریک ہیں یا نہیں؟

ایک قول ہے ہے کہ نمیں اس کئے کہ وہ فروعی احکام کے مخاطب نمیں ہیں اور دو سرا قول ہے ہے کہ وہ شریک خطاب ہیں۔

ابن السمعانی رحمتہ اللہ کا مختار ہی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد " یا یہاللہ یا استعالی کا ارشاد " یا یہاللہ ین امنوا " خطاب تشریف ہے تخصیص کے لئے نہیں ہے۔

#### قرآن مجید کے مجمل اور مبین کابیان

مجمل :- مجمل اسس کلام کو کہتے ہیں جوداضح طور پر(اپنے معنی پر) دلالت نہ کرے قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں مگر داؤد ظاہری( فرقہ ظاہریہ کا امام) اس کا قائل نہیں

قرآن مجید کا مجمل باتی رہنے کے جواز میں کثیر اقوال ہیں جن میں سے زیادہ صحیح قول میہ بخلاف غیر مجمل کے قول میہ کلف نمیں بخلاف غیر مجمل کے لئے کوئی شخص کملف نمیں بخلاف غیر مجمل کے

کہ اس پر عمل ضروری ہو تا ہے۔

پند آیات کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ آیا از قبیل مجمل ہیں یا نہیں؟ ان جملہ آیات میں ہے ایک آیت سرقہ ہے کہا گیا ہے کہ یہ آیت "ید" (ہاتھ) کے بارے میں مجمل ہے کیونکہ "ید" کا اطلاق کلائی کہنی اور کندھا تک ہرسہ جھس کے مجموعہ پر ہو تا ہے۔
 ہمل ہے کیونکہ "ید" کا اطلاق کلائی کہنی اور کندھا تک ہرسہ جھس کے مجموعہ پر ہو تا ہے۔

اور پھر "قطع" (کامنے) کے بارے میں بھی اجمل ہے کیونکہ قطع کا استعال جدا کرنا اور نجی کرنا دونوں معنوں کے لئے ہو تا ہے اور یہاں کسی امر کی بھی وضاحت نہیں ہے ہاں شارع علیہ السلام کا یہ بیان فرمانا کہ ہاتھ کو کلائی کے قریب سے کانا جائے اس کی مراد کو ظاہر کرتا ہے۔

ادر ایک قول میہ ہے کہ اس آیت میں کوئی اجمال ہے ہی نہیں اس کی وجہ میہ ہے کہ قطع کا استعال ابانت(جدا کرنے) کے معنی میں ظاہر ہے۔

اورای طرح آیت کریمہ "وامسحوا بر فروسکم" بھی از قتم مبین ہے اس میں اجمال یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے تردد پیدا کر دیا ہے کہ پورے سرکا مسح کرنا ہے یا بعض حصد سرکا مسح کرنا ہے اور شارع علیہ السلام کا مقدار ناصیہ (پیشانی کی مقدار) سرکا مسح فرمانے کا عمل اس اجمال کی تفصیل اور بیان بنتا ہے اور بعض نے کما ہے کہ نمیں یمال پر "وامسحوا" مطلق مسح پر دلالت کرتا ہے اور اس کا اطلاق مسح کے واقع ہونے والی شے کے تلیل حصہ پر بھی صادق آتا ہے زیادہ سے زیادہ پر بھی اوران آیات میں جن کے مجمل یا مفصل ہونے میں اختلاف ہے وہ آیات بھی ہیں جن میں شری میں جن کے مجمل یا مفصل ہونے میں اختلاف ہے وہ آیات بھی ہیں جن میں شری اساء واقع ہیں مثلاً" "اقیہ والصلوہ واتوا الزکوہ" (البقرہ آیت کھ)

(2) "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (البقره آيت 185) توتم من سے جو اس ممينہ من موجود ہو تو وہ ضرور اس كے روزے ركھ (3)" ولله على الناس حج البيت" (آل عمران آيت 97) اور اللہ كاحق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا مج کرنا کہا گیا ہے کہ یہ آبت ہمی مجمل ہیں کیونکہ لفظ "ملوہ" ہرایک قصد وعاکا اور لفظ "صوم" ہرایک فتم کے امساک (رک جانے) اور لفظ" جی" ہرایک قصد کرنے کا اختال رکھتا ہے اور ان الفاظ کی خاص مراد پر لفت سے کوئی استدلال نہیں ہو سکتا گذا ان کے لئے بیان کی حاجت پڑی اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں اجمال کا اختال نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کو تمام ذکورہ معلی متحملہ پر محمول کیا جائے گا سوائے اس شخصیص کے جو کسی دلیل سے ثابت ہو جائے۔

## قرآن تھیم کے ناسخ اور منسوخ کا بیان اس نوع میں کئی مسائل ہیں

ایک مسلہ یہ ہے شخ کا لفظ زاکل کرنے(مٹانے) کے معنی کے لئے استعال ہوا ہے جیسے قرآن مجید میں ارشاہ ہوا"فینسخ اللّه مایلقی الشیطن ثم یحکم اللّه آیاته"(الحج 52) تو الله مثا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اپنی آیتیں خوب پکی کر دیتا ہے اور تبدیل کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے اس آیت میں ہے"واذابدلنا ایہ مکان ایه"(النمل آیت 101) اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دو سری آیت لاتے ہیں اور تحویل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثال موارث کا تنائخ ایک مخص سے دو سرے مخص کی جانب تحویل میراث کے معنی میں ہے۔

اورایک جگہ سے دو سری جگہ نقل کرنے کے لئے بھی لفظ ننخ آیا ہے جیسے کہا جاتا ہے نفوت الکیاب میں علورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب قرآن کے لفظ اور طرز خط دونوں کو من وعن نقل اور حکایت کردیا جائے۔

مسکلہ ووم ہے۔ ہے کہ "ضخ" منجملہ ان امور کے ہے جن کے ساتھ اللہ تعالی نے اس امت مسکلہ کو خاص اور متاز فرایا ہے۔ شخ کی بے شار محمیں ہیں ان ہیں سے ایک عکمت " تیسیر" بعنی احکام میں آسانی اور سمولت فراہم کرنا ہے اور شخ کے جواز پر امت مسلمہ کا اجماع ہے جبکہ یمودیوں کا خیال یہ ہے کہ شنخ سے معاذ اللہ تعالی جل

شاند کی نبست "براء" کی خرابی اور قباحت لازم آتی ہے المذا اس کے جواز کا قول نہیں کیا جا سکتا اور "براء" کی تعریف ہے ہے کہ کی کے خیال میں ایک بات آئے اور پھروہ اس کو چھوڑ کر دو سری رائے قائم کرے جو اس پر بعد میں ظاہر ہو یعنی براء کمون مزاجی کا نام ہے۔ اور یمود کلیہ اعتراض اس لئے باطل ہے کہ شخ ای طرح احکام کی مرت بیان کرنے کی غرض سے ہو آ ہے جیسے موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور اس کے برعس بیاری کے بعد تندرست کرنا یا اس کا عکس ملاار کرنے کے بعد مفلس و نادار کر دینا یا عکس تو جس طرح ہے سب امور جائز ہیں اور ان میں کی چیز کو بھی "براء" نہیں کما جا سکتا اور امراور نمی کی بھی یمی صورت حال ہے۔

و بھی "براء" نہیں کما جا سکتا اور امراور نمی کی بھی یمی صورت حال ہے۔

ناخ قرآن کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے بعض علاء فرماتے ہیں کہ قرآن کا ناخ صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے" مانسن من ایہ اونسسھانات بندیر منھا او مشلھا" (البقرہ آیت 100) ( جو آیت ہم منوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے (ق) اس سے بہتریا اس جیسی لے آتے ہیں۔

علماء مفسرين فرمات بين:

"قرآن مجید کی مثل اور اس سے بمترقرآن ہی ہو سکتا ہے نہ کہ کوئی دو سری چیز"

O دو سرا قول یہ ہے کہ قرآن کا شخ صدیث سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سنت کا ثبوت بھی منجانب اللہ ہے للذا وہ بھی قرآن کو منسوخ کر عتی ہے صدیث کے اللہ کی جانب سے بھی منجانب اللہ تعالی کا ارشاد "وماینطق عن الہوی" ہے یعنی رسول اپنی خواہش سے بچھ نہیں کتے" اور وصیت کی آیت جو آگے آرہی ہے اس کا تعلق ای فتم سے بچھ نہیں کتے" اور وصیت کی آیت جو آگے آرہی ہے اس کا تعلق ای فتم سے ب

مسئلہ سوم پیہ ہے کہ سنخ فظ امر اور نمی میں واقع ہوتا ہے عام ازیں کہ وہ اوامر و نوابی لفظ خبر جملہ انشائیہ) کے ساتھ وارد ہول یا صیغہ امرو نمی (جملہ انشائیہ) کے ساتھ مگر جو خبر (جملہ خبریہ) طلب اور انشاء کے لئے نہ ہو اس میں سنخ راہ نمیں پاتا ای طرح وعد اور وعید بھی ای قبیل سے ہیں کہ ان میں بھی سنخ کو دخل نمیں ہے۔

لندا ای ومناحت کے بعد رہے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو علماء اخبار' وعد اور وعید کی آیات کو کتاب النظ میں لائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔

مسکلہ چہارم:۔یہ ہے کہ شخ کی کئی قتمیں ہیں

تنخ کی پہلی قتم وہ ہے کہ جس میں مامور بہ پر عمل در آمد سے پہلے ہی اس کو منسوخ کر دیا گیا ہو اس کی مثل "آیت بجوئ " اور یمی حقیقی تنخ ہے دو سرا تنخ وہ منسوخ شدہ تھم ہے جو ہم سے پہلی امتول پر نافذ اور مشروع تھا جیسے مشروعیت قصاص اور دیت کی آیت ہے۔

یا پھر کسی چیز کا تھم مجمل طور پر دیا گیا تھا مثلا" بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا پہلے مشروع تھا بھریہ منسوخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دے دیا ای طرح عاشوراء کے روزہ کا تھم ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ منسوخ کیا گیا اور اس قتم پر مجازی طور پر شخ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

تیراض وہ ہے جس کا تھم کمی سبب کی بناء پر دیا گیا تھا گربعد ہیں سبب زائل ہو گیا جیے مثلاً مسلمانوں کی کمزوری اور قلت کے وقت میں صبراور عفوو درگزر سے کام لینے کا تھم دیا گیا تھا گر بعد میں ہے وجہ جاتی رہی تو سبب کے زائل ہونے پر جماد فرض کر کے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے شخ در حقیقت شخ نہیں ہے بلکہ از قتم "منساء" (یعنی فراموش کردہ) ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا" اونسسہا" ہم اس تھم کو نسیان و فراموش کی نذر کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے قوت حاصل کرنے تک قال کا تھم اشائے رکھا گیا اور جب تک اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا اور مسلمان کمزوری کی حالت میں شے انہیں اذبت پر صبر کرنے کا تھم تھا۔

بیان ندکور سے اکثر لوگوں کی اس ہرزہ سرائی کا زور ٹوٹ جاتا ہے کہ اس بارے میں جو آبت نازل ہوئی تھی وہ آبت سیف کے نزول سے منسوخ ہو گئی ہے بات یہ نمیں جو آبت نازل ہوئی تھی وہ آبت سیف کے نزول سے منسوخ ہو گئی ہے بات یہ نمیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ آبت "نمیاء" کے قبیل سے ہے جس کے معنی سی جی کہ یہ آبر جو وارد ہوا ہے اس پر عمل در آمد کرنا کمی نہ کسی وقت صرور

واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت اس تھم کا کوئی مقتفی پیدا ہوتا ہے اور پھراس علت کے خطل ہو جاتا ہے اور بیر شخ ہر محز نہیں کے خطل ہو جاتا ہے اور بیہ شخ ہر محز نہیں ہے کیونکہ شخ کہتے ہیں تھم کو اس طرح ذاکل کر دینا اور مٹا دینا پھراس کی تھیل اور بجا آوری جائزی نہ رہے

مسکلہ پنجم - بعض علاء مغرین نے بیان کیا ہے کہ نائخ اور منسوخ کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورتوں کی کئی قشمیں ہیں پہلی قشم وہ سورتیں ہیں جن میں نائخ اور منسوخ کا وجود نہیں ہے اور الیمی سورتیم کل انتقالیس ہیں جن کے اساء حسب ذیل منسوخ کا وجود نہیں ہے اور الیمی سورتیم کل انتقالیس ہیں جن کے اساء حسب ذیل ہیں۔

فاتحه ' يوسف ' يسليمن ' الجرات ' الرحمن ' الحديد 'الصف ' الجمعه ' التحريم ' الملك الحاقه ' الجن ' المرسلات ' عم ' النازعات ' الانفطار ' اور اس كے بعد كى تمن سور تيں

اور الفجر پھر اس کے بعد سے التین العصر اور الکافرین تین سورتوں کے علاوہ ختم قرآن تک تمام سورتوں کے علاوہ ختم قرآن تک تمام سورتوں میں کوئی ناسخ اور منسوخ موجود نہیں ہے۔

فتیم دوم: قرآن پاک وہ سور تیں جن میں ناسخ اور منسوخ موجود ہے۔ اور الی کل پہنیں سور تیں جن کے نام درج زیل ہیں۔

البقره اور اس كے بعد مسلسل تين سورتيں' الج' النور اور اس كے بعد كى دو سورتيں' الج' النور اور اس كے بعد كى دو سورتيں' الاحزاب' سبا' المومن' شورى' الذاريات' المور' الواقعہ' الجادلہ' المزمل' المدرث الكور' الحار العصر

 مسکلہ مشتم :- قرآن مجید میں شخ کی تبن قشمیں قشم اول:-وہ شخ ہے جس میں حلاوت اور اس کا تھم دونوں ایک ساتھ منسوخ ہو گئے ہیں-

ام المومنين حضرت عائشه صديقه رمني الله تعالى عنها فرماتي بي-

"كان فيما انزل عشر رفعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقراء من القرآن رواه الشيخان"

محدثین نے اس روایت میں کلام کیا ہے کیونکہ اس میں "وھن مما یقراء من القر آن" کے قول سے بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی مرف تھم منسوخ ہوا تھا جبکہ صورت واقعہ اس کے برعکس ہے۔

چنانچہ اس اعتراض کا جواب سے دیا گیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنها کی مراد" فتونی" سے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آگیا تھا" یا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی تھی گرتمام صحابہ کرام تک اس کی خبرنہ پنجی اور وہ لا علمی کی وجہ اس کی تلاوت کرتے رہے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی تلاوت کے بھی منسوخ ہونے کا علم ہوا۔

سم ووم الله وه ب جس كا علم منموخ ہو گیا ہے گراس كى تلاوت باتى ہے منموخ كى
اس سم كے بيان ميں علاء نے كى كتابيں تايف كى بين در حقيقت اس نوعيت كى آيات
است كم بائى گئى بين اور گوكه بعض علاء نے اس كے ضمن ميں بكفرت آيات گوا دى
بين ليكن محقيقين نے (جيسے كه قاضى ابوبكر ابن عربی بين) اس كو بروى شرح وبسط
كے ماتھ بيان كيا اور مسئله كى اصل پوزيشن كو واضح كرتے بايہ فبوت تك پہنچايا ہے۔
چنانچہ منجملہ ان آيات كے ايك سورہ بقرہ كى آيت "كنب علميكم اذا حصر
الحدكم المعوت" بھى ہے (البقرہ آيت 180) تم پر فرض كيا گيا جب تم بين كى و موت
احدكم المعوت" بھى ہے (البقرہ آيت كہ يہ آيت ميراث سے منموخ ہو گئى ہے۔ اور

دوسرا قول بیہ ہے کہ نمیں بلکہ اس آیت کا شخ مدیث «الا لا وصیّة لوارث سے ہوا ہے۔

اور تیسرا قول میہ ہے کہ اس کا ناسخ اجماع امت ہے جیسا کہ ابن العربی نے بیان کیا ہے۔

(2) آیت "وعلی الذین بطیقونه فدیة کو الله تعالی کے قول "فمن شهد منکم النهر فلیصمه" نے منوخ کر دیا ہے دو سری رائے یہ ہے کہ نمیں یہ آیت محکم ہے اور اس میں لا نافیہ مقدر ہے یعنی اصل میں "لا یطقونه" ہے

(3) الله تعالى كا قول "احل لكم ليلة الصيام الرفت" تائخ به اور اس نے آيت "كماكنب على الذين من قبلكم" كو منوخ كر ديا به كيونكه اس كا مقتفى يه به جس طرح سابق امتوں بر روزوں ميں سو جانے كے بعد دوبارہ رات ميں اٹھ كر كھانا چينا اور هبسترى كرنا حرام تھا ويسے ہى اس امت مصطفويہ به بھى يہ چيزيں حرام ہوں اس بات كو ابن العربى نے بيان كيا به اور ساتھ ہى ابن العربى نے ايك قول يہ بھى نقل كيا بہ كہ يہ آيت حديث سے منسوخ ہوئى ہے۔

(4) اور آیت"یسالونک عن الشهر الحرام" منوخ به اس کی تمنیخ الله تعالی کے ارشاد"وقاتلوالمشرکین کافق" سے ہوئی ہے یہ قول ابن جریر نے عطاء بن میسرہ سے روایت کیا ہے۔

(5) اور "والذين ينوفون منكم تاقوله تعالى مناعا" الى الحول" كى آيت منوخ باس كى تائخ آيت "اربعة اشهر وعشرا" به اور وصيت كى آيت آيت ميراث سے منوخ بوگى به اور "كنى" ايك گروه كے نزديك ثابت به اور بعض ميراث سے منوخ بوگى به اور "كنى" ايك گروه كے نزديك ثابت به اور بعض دو سرے حضرات اس كو منوخ مانتے ہيں اور حديث "ولا كنى" كو اس كا نائخ قرار ديتے ہيں اور حديث "ولا كنى" كو اس كا نائخ قرار ديتے ہيں اور حديث "ولا كنى" كو اس كا نائخ قرار ديتے ہيں اور حديث "ولا كنى" كو اس كا نائخ قرار ديتے ہيں اور حديث "ولا كنى" كو اس كا نائخ قرار ديتے ہيں اور حديث "ولا كنى" كو اس كا نائح قرار ديتے ہيں اور حديث "ولا كنى" كو اس كا نائح قرار ديتے ہيں اور حديث "ولا كنى" كو اس كا نائح قرار ديتے ہيں اور حديث "ولا كنے آياتے ہيں اور حديث "ولا كنے آياتے ہيں اور حدیث "ولا كنے آياتے آياتے ہيں اور حدیث "ولا كنے آياتے ہيں اور حدیث "ولا كنے آياتے آياتے ہيں اور حدیث "ولا كنے آياتے آيات

(6) ارثاد ربانی "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله" اس کے بعد والے قول باری تعالى" لا یکلف الله نفسا الا وسعها" ہے منوخ ہے

(7) سورہ آل عمران میں سے آیت "اتقوا اللّه حق تقانه" کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس کو "فاتقواللّه ما استطعنم" نے منسوخ کر دیا ہے اور لیکن یہ بھی کما عمران میں بلکہ محکم ہے

سورہ ال عمران میں آیت ندکورہ بالا کے سوا اور کوئی الی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں ننخ کا دعوی کرتا صحح ہو۔

(8) سورہ الاحزاب میں سے "لا یحل لک النساء" کا تھم منسوخ ہے اس سورہ الاحزاب کو "انا احللنا لک از واجک" کے قول خداوندی نے منسوخ کردیا ہے

(9) اور سورہ مجاولہ کی آیت"اذا ناجیتم الرسول فقدموا" این مابعد آنے والی آیت ہو گئی ہے۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ کسی آیت کا تھم اٹھا لینے اور اس کی تلاوت کو باقی رکھنے میں کیا تھمت ہے؟

تو اس کا جواب وو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے

بہلا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت جس طرح اس سے تھم معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی غرض سے کی جاتی ہے' اس طرح اس کے کلام اللی ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت کر کے محض نواب حاصل کرنا بھی مقصود ہو تا ہے للذا اس حکمت کی بناء پر تلاوت کو باتی رکھا گیا ہے

اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یوں کما جائے کہ شخ غالب طور پر تخفیف کے لئے ہو آ
ہے اور تلاوت کو اس سبب سے باتی رکھا کہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں اور نوازشوں کی یاو
دلاتی رہے کہ بندو! یاد کرو اللہ تعالی نے تم پر اپنا لطف و کرم کر کے تہیں محنتوں اور
مشقتوں سے نجات دی ہے۔

قرآن پاک میں جس قدر آیات دور جاہیت کے قوانین 'ہم سے پہلی شریعتوں کے احکام یا اسلام کے ابتدائی دور کے احکام کو منسوخ کرنے کے لئے وارد ہوئی ہیں دہ بھی بست کم تعداد میں ہیں اور اس کی مثل ہے آیت قبلہ سے بیت المقدس کی طرف رخ

کرکے نماز اداکرنے کا منسوخ ہونا' اور رمضان کے روزوں سے عاشورا کے روزوں کا منسوخ ہونا۔

قسم سوم المحمنی منسوخ کی تیسری قسم بیہ ہے کہ صرف تلاوت منسوخ ہوئی ہے گر تھم باقی ہے لیے لئے کا تعلق محض تلاوت سے ہے چنانچہ اس کا قرآن ہونا البت نہ ہو گا اور اس کی تلاوت کرنے سے قرآن پڑھنے کا تواب نہیں ملے گا باقی رہا اس کا تھم تو وہ باقی رکھا گیا ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا اس تیسری قسم کے منسوخ کی مثالیں بھوت ملتی رکھا گیا ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا اس تیسری قسم کے منسوخ کی مثالیں بھوت ملتی ہیں۔

ابوعبید نے زربن حبش سے روایت کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم "سورہ الاحزاب" کی کتنی آیتیں شمار کرتے ہو۔

زربن حبش کہتے ہیں میں نے جواب دیا بمتریا تمتر آیتیں

الی بن کعب فرمانے لگے بیہ سورت(سورہ الاحزاب) سورہ بقرہ کے برابر تھی اور ہم اس میں آیت رجم کی قرات کیا کرتے تھے

ذرین حبش کہتے ہیں میں نے پوچھاکہ آیت رجم کیا تھی؟

حضرت ابی بن کعب نے فرمایا

"اذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا" من الله والله عزيز حكيم"

ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں

"أيك سورت سوره برأة كے مثل نازل بموئى على محر بعد ميں وہ اٹھالى مئى اور اس كا صرف يه اتنا حصد محفوظ ركھا ميا "ان اللّه سيويد هذا الذين باقوام لا خلاق لهم ولو ان لا بن آدم واد بين من مال لنمنى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا النراب وينوب اللّه على من تاب" أكر يه سوال كيا جائے كه منوخ كى اس فتم يعن عم كو باقى ركھتے ہوئے تلاوت كو منوخ كرديے ميں كيا عمت ہے؟

طاء نے اس کی حکمت ہے بیان کی ہے کہ اس طریقہ سے است مصطفویہ علی صاحبہ التحیتہ وا شاء کی اطاعت شعاری اور فران برداری کا اظہار مقصود تھا کہ کس طرح اس اس است کے لوگ صرف ظن کی بنیاد پر بغیر کوئی دلیل اور تفصیل طلب کئے اللہ تعالی کی راہ میں جان دینے کے لئے منظر رہتے ہیں اور اپنا مال جان اور سب پچھ اس کے راستے میں قربان کر دینے کے لئے اس طرح تیار ہوتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ ظیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر نور چٹم کوخواب میں اشارہ پاکر فورا" ذری اور قربان کرنے کو تیار ہو گئے شے حالانکہ خواب وجی کا ادنی درجہ ہے۔

#### متفق فوائد

بعض علاء كا قول ہے كہ قرآن پاك ميں كوئى ناسخ ايسا نہيں كہ منسوخ ترتيب ميں اس سے پہلے نہ آيا ہو' محر دو آيتيں اس قاعدہ سے مشتنیٰ ہیں۔ ایک "سورہ بقرہ" كی آيت عدت اور دو سرى آيت "لا تحل لك النساء" ہے۔

اور بعض علاء نے ای طرح کی مثل میں تیسری آیت سورہ حشر کی وہ آیت پیش کی ہے جو "فیبی" کے بیان میں وارد ہوئی ہے۔ اور بیہ اس مخص کی رائے کے مطابق ہوگ جو آیت حشر کو آیت "الانفال"" واعلموا انما غنمنم من شئی" سے مناوخ ماتا ہے۔

بچر بعض علاء نے "آیت" خذالعفو لینی ان کا مال لے لوجو زائد ہے اور سے اس مخص کے نزدیک ہے جس نے قول خداوندی خذالعفو کو آیت زکوہ سے منسوخ مانا ہے۔

ابن العربی کا قول ہے کہ قرآن مجید میں جمال بھی کمیں کافروں سے در گزر کرنے اور انہیں معاف کر دینے کا ذکر آیا وہ سب احکام آیت سیف کے نزول سے منسوخ ہو محتے ہیں اور آیت سیف یہ ہے۔

"فاذا انسلخ الاشهرالحرام فاقتلواالمشركين" آلايه 5 سورة النوبة"

اس ندکورہ بلا آبت کریمہ نے ایک سوچوہیں آیات منسوخ کی ہیں پھراس کے آخری حصہ نے اس کے آخری حصہ نے اس کے اخری حصہ نو مجمی منسوخ کر دیا اور اس آبت میں جو ایک اہم بات محمی وہ پہلے ذکر ہو چکی ہے۔

ابن العربی نے ایک اور بات یہ بیان کی ہے کہ آبت "خذالعفو" "منوخ کی ایک عجیب و غریب مثال ہے "کیونکہ اس کا غذکورہ بالا اول حصہ اور اخر حصہ یعنی " واعرض عن الجاهلین" یہ دونوں منوخ ہیں " محر اس کا وسط یعنی "وامر بالمعروف" محکم ہے۔

اور ای کی مثل ایک اور آیت بھی مجیب و غریب ہے جس کا اول حصہ منسوخ اور آخری حصہ ناسخ ہے اور اس آیت کی اور کوئی نظیر نہیں ملتی صرف ایک ہی مثل ہے جو اللہ تعالی کا بیہ قول ''۔

"علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذا اهتدینم" یعنی جب که تم نے نیک کاموں کا تھم دینے اور بری باتوں سے منع کرنے کے ساتھ ہدایت پائی تو پھر کی اور شخص کا محراہ ہونا تممارے لئے کچھ بھی مضر نہیں ہو سکتا۔ آیت کا آخری حمد، شروع والے حمد یعنی "علیکم انفسکم" کاناسخ ہے۔

تتبہہ ابن الحمار کا قول ہے کہ شخ میں یہ امر ضروری ہے کہ محض کسی ایسی مریح نقل کی طرف رجوع کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہو کہ "فلال آبیت نے فلال آبیت کو منسوخ کیا ہے۔

مزید فرماتے ہیں کہ:اور کھی کوئی قطعی اور بھینی تعارض بائے جانے کی صورت میں تاریخ کا علم ہوتے ہوئے بھی شخ کا علم لگا دیا جاتا ہے۔ باکہ متقدم اور متافر کا علم اور معرفت ہو سکے لیکن شخ کے بارے میں عام مغرین کا قول بلکہ مجتدین کا اجتماد بھی بغیر صحیح نقل اور بلا کی واضح معارضہ کے قابل اعتاد نہیں ہو گا'کیونکہ شخ کی ایسے بغیر صحیح نقل اور بلا کی واضح معارضہ کے قابل اعتاد نہیں ہو گا'کیونکہ شخ کی ایسے عظم کے اٹھا لئے جانے اور اس طرح ایک اور سمم کے علیہ مبارک میں ہو چکا ہے اور اس حرم کا تقرر حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں ہو چکا ہے اور اس

میں نقل اور تاریخ ہی پراغتاد کیا جا سکتا ہے رائے اور قیاس واجتماد لائق اعتماد نہیں ہو گل

### "منشابه اور بظاهر متضاد و متناقض آیات کابیان

الله تعالی کا کلام اس عیب سے پاک ہے کہ اس میں اختلاف اور تناقض پایا جائے اس بارے میں خود اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

"ولوكان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا"

" بینی آگریہ قرآن پاک اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ نہ ہو یا تو لوگ اس میں بہت سااختلاف یائے"

لین بہتدی مخص کو بعض اوقات اس میں اختلاف کا وہم سا بیش آتا ہے حالانکہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہو تا لاندا حاجت پڑی کہ اس وہم کا ازالہ کیا جائے اور اس سلسلہ میں تحقیقی کام ہو جس طرح باہم (بظاہر) متعارض اور متاقض احادیث میں جمع اور تطبق پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں تصنیف کی احادیث میں جمع اور تطبق پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ اس موضوع پر کچھ کلام بھی منقول ہے اور بعض مواقع پر انہوں نے مشکلات قرآن کی نسبت توقف بھی فرمایا ہے۔ منقول ہے اور بعض مواقع پر انہوں نے مشکلات قرآن کی نسبت توقف بھی فرمایا ہے۔ عبدالرزاق اپنی تغیر میں لکھتے ہیں: "معمر نے ایک مخص کے حوالہ سے خبر دی ہے کہ منصال بن عمرو نے سعید بن جبیس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ منصال بن عمرو نے سعید بن جبیس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عرض کیا میں قرآن پاک میں بعض ایسی چزیں پاتا ہوں جو مجھے آبس میں متعارض معلوم عوض کیا میں قرآن پاک میں بعض ایسی چزیں پاتا ہوں جو مجھے آبس میں متعارض معلوم بوتی ہیں۔

"حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهمانے فرمایا" وہ کیا ہیں؟ کیا کوئی شک پڑ گیا ہے؟
"سائل نے عرض کیا "شک کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اختلاف و تعارض کا وہم گزر آ
ہے! حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهمانے فرمایا۔"

"اجھاتو پھر بیان کروتم کو قرآن میں کمال اختلاف نظر آیا ہے! سائل کئے لگا"۔

"سنے! اللہ تعالی فرما آئے (میں اللہ تعالی کو بیہ فرماتے ہوئے سنتا ہوں")
"(ثم لم تکن فننتهم الا ان قالوا واللَّه ربنا ماکنا مشرکین)"الانعام آیت 23)

ہم ان کا کوئی بہانہ نہ ہو گا ہیہ کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی قتم کہ ہم مشرک مشرک متھ

"اور فرمایا "ولا یکتمون اللَّه حدیثا") (السناء آیت 42"اور الله ہے وہ کوئی بات نہ چھپا سکیں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کتمان کیا تھا اور بات چھپائی تھی اس طرح میں ایک مقام پر اللہ تعالی کو قرآن میں یہ فرماتے ہوئے سنتا ہوں۔

" فلا انساب بینهم یومنذ ولا ینساء لون" (المومنون آیت 101) تو ان کے درمیان اس دن رشتے (باق) نہ رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کا طال پوچھ عیس گے اور نہ ہی ایک دوسرے کا طال پوچھ عیس گے اور نہ ہی ایک دوسری جگہ اللہ تعالی فرما تا ہے و اقبل بعضهم علی بعض ینساء لون (السفت آیت (2))

اور وہ ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ایک دو سرے کا حال پوچیں گے اور اللہ تعالی کا قول ہے "قل ائنکم لنکفرون بالذی خلق الارض فی یومین "(السفت آیت 27) اور وہ ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ایک دو سرے کے حال پوچیں گے اور اللہ تعالی کا قول ہے" قل ائنکم لنکفرون بالذی خلق الارض یومین "م السجدہ آیت 9) تا قولہ تعالی ...... طائعین فرمائے کیا یقیتا" مرود کفرکرتے ہو اس (اللہ) کے ساتھ جس نے دو دن میں زمین بنائی پھر دو سرے مقام پر ارشاد ہو تا ہے۔

"ام السماء بنا ها "(النزعات آیت 27) یا آسانوں کا بناتا اور فرمایا "والارض بعد ذلک دحاها"(النزعت آیت 30) اور زمین اس کے بعد پھیلائی۔اور میں یہ آیت بھی لیتا ہو "کان الله" حالا نکہ الله تعالی کی شان تو "کان الله" فرمان ہے بلند و بالا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے اس مخض کی ساری گفتگو کے بعد ارشاد فرمایا الله تعالی کا فرمان "ثم لم نکن فتنتهم الا ان قالواولله ربنا ماکنا مشرکین

'(سورہ الانعام آیت 23) پھر ان کا کوئی بمانہ نہ ہو گا گریہ کہ وہ کمیں گے ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی فتم ہے کہ ہم مشرک نہ تھے بالکل بجا ہے اس کی ولیل یہ ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین ویکھیں گے کہ اللہ تعالی اہل اسلام کے تمام گناہوں کو بخش رہا ہے صرف شرک کو نمیں بخشا شرک کے علاوہ کی بھی گناہ کو بخش دینا اللہ تعالی کے لئے گراں نمیں تو وہ یہ منظر رحمت دیکھ کر کمیں گے کہ یا اللہ ہم نے شرک نمیں کے اور کیا تھا بعنی وہ مغفرت کی امید میں جان بوجھ کر اپنے شرک کا انکاری ہو جا کمیں گے اور کمیں گے واللہ رہنا ماکنا مشرکین اے ہمارے رہ تیری ذات کی قتم ہم شرک کمیں سے واللہ رہنا ماکنا مشرکین اے ہمارے رہ تیری ذات کی قتم ہم شرک کرنے والے نمیں شے۔

"فختم الله على افواهم وتكلمت ايديهم وارجلهم بماكانوا يعملون" پي الله ان كے مونوں پر مرلگا وے گا اور ان كے ہاتھ پاؤل كلام كرئے لگيس كه وه كاكرتوتيں كرتے تھے۔

تو اس موقع پر کافروں اور منکرین رسالت کے دل بیہ چاہیں گے کہ کاش ان کو زمین نگل جاتی اور وہ اللہ تعالی سے سیجھ بھی تو چھپا نہیں سکیں گے۔

"يودالذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون اللَّه حديثا" (ناء آيت 42) اور الله تعالى كا قول" فلا انساب بينهم يومئذ ولا ينساء لون" (المومنون ١١١) (تونه ان من رشتے رمين كے اور نه ايك دو مركى بات بوچين كـ تو اس كا بيان اور مياق كلام يه به" فانه اذا نفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء اللَّه (فلا انساب بينهم يومئذ ولا ينساء لون) ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون (واقبل بعضهم على بعض يتساء لون (الصفات آيت 27"

(۱) الزمر 68) اور صور پھونکا جائیگا تو بیبوش ہو جائے گے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں گر جے اللہ چاہے کھرے ہو خامین میں گر جے اللہ چاہے کھرے ہوئے جائیں جائیں گے دو سرے کی طرف منہ کیا آپس جائیں گے (الصفات آیت 27) اور ان میں ایک نے دو سرے کی طرف منہ کیا آپس

میں پوچھتے ہوئے۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد

"خلق الارض فی یومین" (مم السجده آیت 9) جم نے دو دن میں زمین بنائی اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے کہ زمین آسان سے پہلے پیدا کی گئی اور آسان اس وقت دھواں تھا پھر اللہ تعالی نے آسانوں کے سات طبق دو دن میں زمین کی تخلیق کے بعد بنائے اور اللہ تعالی کا یہ ارشاد" والارض بعد ذالک دھا "(النزعات آیت 30) ترجمہ۔ اور زمین اس کے بعد پھیلائی۔

اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس نے زمین میں پہاؤ' دریا' درخت اور سمندر بنائے اور ارشاد ربانی "کان اللہ" کے متعلق یہ امر طحوظ رہے کہ اللہ تعالی بھیشہ ہے کہ اور بھیشہ رہے گا وہ ای طرح ازل سے عزیر حکیم اور قدیر ہے اور یو نمی بھیشہ رہے گا۔

پس قرآن مجید میں جو پچھ مجھے اختلاف نظر آتا ہے وہ اختلاف ایسا ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں جو پچھ بھی نازل فرمایا اس کی مراد واضح ہے اور حق صواب ہے لیکن قلت تدبر کی وجہ سے چونکہ اکثر لوگ اس کی حقیقی مراد تک اور حق صواب ہے لیکن قلت تدبر کی وجہ سے چونکہ اکثر لوگ اس کی حقیقی مراد تک رسائی حاصل نمیں کر سکتے اور انہیں اس میں تعارض اور اختلاف نظر آنے لگتا ہے جبکہ حقیقت میں اس میں کوئی تعارض نمیں ہوتا حاکم نے متدرک میں اس روایت کو بجہ حقیقت میں اس میں کوئی تعارض نمیں ہوتا حاکم نے متدرک میں اس دوایت کو بوری تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس کو صبح قرار دیا ہے اس حدیث کی اصل صبح بوری تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس کو صبح قرار دیا ہے اس حدیث کی اصل صبح بوری میں بھی موجود ہے علامہ ابن خجر رحمتہ اللہ علیہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں۔

(محیمین) میں بھی موجود ہے علامہ ابن خجر رحمتہ اللہ علیہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں۔

(محیمین) میں بھی موجود ہے علامہ ابن خجر رحمتہ اللہ علیہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں۔

(مدیمی کا ماحصل جار باتوں کی بابت سوال ہے۔

اول: قیامت کے دن لوگوں کے باہم سوال کرنے کی نفی اور اس کے کے جوت کا بیان۔

مشرکین کا اپنے حال کو چھپانا اور پھر اس کو آشکار اکر دینے کا بیان۔ سوم: - بیہ سوال کہ آسان کی تخلیق پہلے ہوئی یا زمین کی؟ چہارم: - لفظ کان جو گزشتہ زمانہ پر دلالت کرتا ہے اس کا استعال اللہ کے لئے کیونکر ورست ہے اس لئے کہ اللہ تعالی تو ہیشہ سے ہے اور ہیشہ رہے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے پہلے سوال کا جو جواب دیا اس کا حاصل ہیہ ہے کہ دو سری مرتبہ صور پھو کئے جانے سے قبل لوگوں کے سوال کرنے کی نفی ہے اور اس کے بعد دوبارہ صور بھونکا جائے گا تو اس کے بعد لوگ باہم سوال وغیرہ کریں گے۔

اور دو سرے سوال کا جواب ہے ہے کہ وہ (مشرک) اپنی زبانوں سے (گناہوں کو) چھپائیں گے اور ان کے ہاتھ اور ویگر اعضائے بدن کرشہ خداوندی سے گفتگو کرنے لگیں گے اور تیمرے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ "اللہ تعالی نے پہلے زمین کو دو دن میں پیدا کیا لیکن ابھی اس کو بچھایا نہیں پھر دو دن میں آسان بنائے اور ان کو ہموار کیا پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس میں بہاڑدں وغیرہ کے لنگر ڈالے اس میں بھی دو دن گئے اس طرح زمین کو تخلیق کرنے میں چار دن صرف ہوئے اور سوال چہارم کا جواب ہے ہے کہ "لفظ کان" اگرچہ زمانہ ماضی پر دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہے گر اس کو انقطاع لازم نہیں ہے بلکہ سے دوام اور بھی کے معنی کے من کے لئے بھی آتا ہے اور مراد ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔

قرآن مجید کے مشکل اور متشابہ کا ایک مقام کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بھی توقف فرمایا ہے۔

ابو عبید اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کسی مخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے اللہ تعالی کا قول"فی یوم کان مقدار ہ الف سنه"(سجدہ 5) اس دن میں جس کی مقدار آیک ہزار سال ہے اور قول باری تعالی "فی یوم کان مقدار میں جس کی مقدار آیک ہزار سال ہے اور قول باری تعالی "فی یوم کان مقدار برس خمسین الف سنه" (المعارج 4) ترجمہ اس میں جس کی مقدار پجاس ہزار برس ہے کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا "وہ دونوں دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا اور اللہ تعالی ان کو خوب جانتا ہے

#### اسباب الاختلاف كابيان

علامہ زر کشی نے "البربان" میں اختلاف آیات کے کئی اسباب بیان کئے ہیں ان میں سے

ایک سبب پیہ ہے۔

کہ مجربہ (جس کی خبر دی گئی) کا وقوع مخلف احوال اور متعدد اطوار پر ہوا ہے مثلا" اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرہا آ ہے۔ "من تراب" مٹی سے اور دو سری جگہ فرہایا" من حما مسنون"(الحجر 33) ہو سیارہ ہو دار گارے سے تھی اور کہیں" من طین لازب "(الصفات 11) لیس وار مٹی سے ارشاد ہو تا ہے اور ایک جگہ فرہایا "من صلصال کا لفخار "الرحمان 14" سے ارشاد ہو تا ہے اور ایک جگہ فرہایا "من صلصال کا لفخار "الرحمان ہی مختف ہیں اور ان کے معانی ہمی مختف صور تیں رکھتے ہیں کوئکہ لفظ"صلصال" "حما" سے الگ ایک چیز ہے اور حما اور راب بھی ایک دو سرے کے غیر غیر ہیں گر ان سب کی اصل ایک ہوار وہ جو ہر اور اصل تراب (مٹی) ہے اور (تراب) مئی ہے درجہ بدرجہ سے سب حالتیں ہوتی اور اصل تراب (مٹی) ہے اور (تراب) مئی ہے درجہ بدرجہ سے سب حالتیں ہوتی اور اصل تراب (مٹی) ہے اور (تراب) مئی ہے درجہ بدرجہ سے سب حالتیں ہوتی اور اصل تراب (مٹی) ہے اور (تراب) مئی ہے درجہ بدرجہ سے سب حالتیں ہوتی

دو سمرا سبب؛ موضع کا اختلاف ہے جیسے اللہ تعالی کا قول ہے سورہ الصفت آیت 24" وقفو ہم انہم مسولون" (اور (زرا) انہیں ٹھراؤ بیٹک ان سے پوچھا جائےگا) اور قول باری تعالی ہے۔

"فلنسئلن الذين ارسل اليهم ولنسئلن المرسلين" (الاعراف آيت 6) تو ب شک جم ان لوگول سے ضرور بوچيس کے جن کی طرف رسول بھیج گئے اور ب شک جم رسولوں سے ضرور بوچيس کے باوجود اس کے کہ ای کے ساتھ اللہ تعالى کا ارشاد سے۔

"فیومنذ لا یسئل عن ذنبه انس ولا جان"(الر عمن 39) تو اس دن کسی گنگار کے گناہوں کے بارے میں (تحقیق کے لئے) کسی انسان اور جن سے نہ پوچھا جائےگا۔ علامہ علیمی رحمتہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں۔

کہ ان مقامات پر پہلی آیت کو توحید اور تقسدیق انبیاء کرام علیهم السلام کے سوال پر محمول کیا جائے گا۔ اور دو سری آیت کا جمل ان امور کے سوال پر ہو گا جو کہ شرائع اور احکام کے بارے میں ہو گا جن کو اقرار نبوت مستلزم ہے۔ اور بعض علماء نے دو سری آیت کو مقامات کے مختلف ہونے پر محمول کیا ہے کیونکہ قیامت میں مختلف مقامات ہونگے کہ ان میں سے سی مقام پر لوگو سے سوال ہو گا اور کسی مقام پر ان سے باز پرس نہ بھی ہو گی۔

اور ایک قول بیہ بھی ہے کہ مثبت سوال شرم دلانے اور ڈانٹ ذیٹ کے لئے اور منفی عذر خوابی اور بیان حاجت کا سوال ہو گا

تمیرا سبب: و باتوں کا نعل کی دو مختلف جہتوں کے لحاظ سے مختلف ہو آ ہے جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے" فلم نقنلو هم ولکن اللَّه قنلهم"(تو اے مسلمانو!) تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ منی "کہ مثی (الانفال آیت 17) اور (اے محبوب!) آپ افر میت ولکن الله منی "کہ مثی (الانفال آیت 17) اور (اے محبوب!) آپ نے (فاک) نہیں بھیکی جس وقت آپ نے بھیکی لیکن الله تعالی نے بھیکی کہ آیوں میں قتل کی نہیت کافروں کی طرف اور رمی یعنی بھیکنے کی اضافت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کسب مباشرت اور آئیر ہر دو لحاظ سے اور پھر کفار اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کسب مباشرت اور آئیر ہر دو لحاظ سے اور پھر کفار اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کسب مباشرت اور آئیر ہر دو لحاظ سے اور پھر کفار اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی فرف کی گئی ہے کسب مباشرت کی اختیار سے ان افعال کی نفی کر دئ

چوتھا سبب: بی ہے کہ دو باتیں حقیقت و مجاز میں مختلف ہوں جیسے اس آیت میں ہے " و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری" اور تو دیکھے گاکہ لوگ نشہ میں میں اور دو نشہ میں نہ ہو نگے۔

لینی قیامت کے ہولناک احوال کی وجہ ہے ان کو مجازا" نشہ میں چور کہا ً لیا ب اور حقیقت میں شراب کے نشہ میں چور نہیں ہو گئے۔

پانچوال سبب: وہ اختلاف ہے جو کہ دو اعتبار ہے ہو جیسے اللہ تعالی فرما آ ہے" الذین امنوا و تطمئن قلوبھم بذکر اللّه" (الرعد آیت 28) یو وہ لوگ (ہیں) جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ای کے ساتھ یہ ارشاد بھی ہے"
انسا السومنون الذین اذا ذکر اللّه وجلت قلوبهم" ان دونوں آیت کو دیکھنے سے خیال ہو آ ہے کہ "وجل" ڈرتا اور طمانینت (سکون قلب) کے ظاف ہے اس کا جواب یہ ہوتی سے طمانینت اور تسکین قلب معرفت توحید کے ساتھ انشراح صدر سے حاصل ہوتی ہے اور وجل" ڈر" لغزش کے اندیشہ کے وقت راہ ہدایت سے بھٹک جانے کے خیال سے پیدا ہو تا ہے۔

اور قلوب لرز جاتے ہیں اور ایک آیت میں تو یہ دونوں باتیں جمع ہوگئ ہیں وہ آیت کریمہ یہ ہے" نقشعر منہ جلود الذین یخشون ربھم ثم تلین جلودھم وقلوبھم الی ذکر اللّه"(الزمر آیت 23) اس سے رونگئے گھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جسموں پر جو اپنے رب سے وُرتے ہیں پھران کی کھالیں اور ان ک دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ ک ذکر کی طرف ای طرح قول خداوندی" فمن اظلم ممن افتری علی اللّه کذبا" اور" فمن اظلم ممن کذب علی اللّه "کو الله تعالی کے قول " ومن اظلم ممن منع مساجد اللّه " اور قول باری تعالی "ومن اظلم من ذکر بایات ربه فاعرض عنها ونسی ماقدمت یداہ" وغیرہ آیوں کے ماتھ تقابل کر کے دیکھا جائے تو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس جگہ استقمام انکاری مراد ہے اور معنی یہ ہوئے" لا احد اظلم" پس یہ جملہ معنی کے لحاظ ہے جملہ خریہ بن مراد ہے اور معنی یہ ہوئے" لا احد اظلم" پس یہ جملہ معنی کے لحاظ ہے جملہ خریہ بن مراد ہے اور معنی یہ ہوئے" لا احد اظلم" پس یہ جملہ معنی کے لحاظ ہے جملہ خریہ بن مراد ہو اور آیات کو ان کے ظاہر پر لیا جائے تو ان کے اندر تناقض ہوگا اس اشکال کا جواب کی طریقوں سے دیا گیا ہے۔

ان جوابات میں سے ایک جواب ہے ہے کہ ہر مقام پر لفظ اپنے صلہ کے ساتھ مخصوص ہے بعنی مقصد ہے ہے کہ منع کرنے والوں میں کوئی مخض اس سے بردا ظالم نہیں جو اللہ تعالی کے ذکر سے مجدوں میں منع کرنے والا ہو اور افتراء باندھنے والوں میں اس سے بردھ کر کوئی برا نہیں جو اللہ تعالی پر جھوٹ تراشتے ہیں اور جس وقت ان میں اس سے بردھ کر کوئی برا نہیں جو اللہ تعالی پر جھوٹ تراشتے ہیں اور جس وقت ان میں صلات (صلہ کی جمع) کی خصوصیت کا لحاظ کیا جائے تو پھر یہ تناقض بھی خود رفع ہو

جائے گا۔

# قرآن مجید کی مطلق اور مقید آیات کابیان

مطلق :- وہ کلام ہے جو کسی قید کے بغیر ماہیت پر دلالت کرتا ہو اور مطلق کے ساتھ بب قید کا بھی لخاظ ہو تو اس کا تھم وہی ہوتا ہے جو عام کا خاص کے ساتھ ہوتا علماء بیان جب قید کا بھی لخاظ ہو تو اس کا تھم وہی ہوتا ہے جو عام کا خاص کے ساتھ ہوتا علماء بیان کرتے ہیں

کہ آگر مطلق کی تقیید پر کوئی دلیل موجود ہو تو اس کو مقید کریں گے ورنہ نہیں بلکہ مطلق کو اس کے اطلاق پر چھوڑ دیں گے اور مقید کو اس کی تقید پر باقی رہنے دیا جائے گایہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں لغت عرب کے ساتھ خطاب فرمایا ب اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے کسی چیز کا تھم صفت یا شرط کے ساتھ مقید کر کے دیا ہو اور پھر اس کے بعد ایک اور تھم مطلق طور پر دارد ہوا ہو تو اس صورت میں غور کیا جائے گا کہ آیا اس تھم مطلق کی کوئی ایس اممل بھی ہے جس ک طرف وہ راجع ہو سکے یا نہیں؟

اگر اس دو مرے مقید تھم کے سوا اس کی ایس کوئی اصل نہیں ہے کہ جس ک طرف تھم مطلق کو مقید کرنا فرف تھم مطلق کو مقید کرنا فروری گا۔ اور اگر اس کی کوئی اور اصل اس تھم مقید کے علاوہ بھی ہو تو اس صورت مروری گا۔ اور اگر اس کی کوئی اور اصل اس تھم مقید کے علاوہ بھی ہو تو اس صورت میں تھم مطلق کو دو اصولوں میں سے ایک چھوڑ کر دو سرے کی طرف راجع کرنا افضل اور بہتر نہ ہو گا کیونکہ دونوں برابر ہیں۔ اول کی مثال رجعت ' فراق اور وصیت پر گواہوں میں عدالت کا شرط قرار دینا ہے۔

جیماکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے"واشہدوا ذوی عدل منکم"(العلاق 2) اور قول باری تعالی "شہادہ بینکم اذا حضر احد کم الموت حین الوصیہ اثنان ذواعدل منکم"(الماکدہ آیت 106)جب تم میں ہے کی کو موت آئے تو وصیت کے وقت تمماری آپس کی گوائی (اس طرح ہو) کہ تم میں ہے دو معتر مخص ہوں اور بیج کے تمماری آپس کی گوائی (اس طرح ہو) کہ تم میں ہے دو معتر مخص ہوں اور بیج کے

معاملات میں مطلق شہادت کا تھم وارد ہے۔ ارشاد خدادندی ہے

" واشهدوا اذا تبایعتم "(بقره 286) اور گواه بنا لوجب تم خریرو فروخت کو اور دو سری جگه فرمایا"فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علهیم"(النماء آیت 6) پھر جب تم نے کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواه بنا لو بسر حال ان سب احکام ذکور میں گواہوں کے لئے شرط ہے کہ عادل ہوں ایسے ہی کفارہ قبل میں مومن غلام آزاد کرنے کی شرط ہے جبکہ کفارہ کیمین اور کفارہ ظمار میں مطلق تھم ہے اور وصف رقبہ میں مطلق اور مقید دونوں کیمال ہوئے۔

اور ای طرح آیت وضویل ہاتھوں کو مرافق (کمنیوں) تک مقید کرنا اور تیم میں مطلق رکھنا بھی اس کی مثال ہے۔ اور آیت " فصن پر تدد منکہ عن دینہ فیصت و هو کافر "(البقرہ آیت 127) اور نم میں سے جو مرتہ ہو جائے اپنے دین سے پھر وہ کافر ہونیکی صورت میں مرجائے میں اعمال کے اکارت جانے کو اسلام سے مرتہ ہو کر بہ حالت کفر مرجانے کے ساتھ مقید کیا ہے پھردو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا "ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ" (الماکدہ آیت کا) او جس نے ایمان لائے ساتھ ہوئے اور سے انکار کیا تو بے شک ساکا عمل ضائع ہو گیا اس آیت میں اعمال کے ضائع ہوئے اور رائیگاں جانے کو مطلق رکھا گیا ہے۔

اور سورہ الانعام میں خون کے حرام ہونے کو صفت مسفوح (بنے) کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی کا ند ہب یہ ہے کہ تمام صورتوں میں مطلق کو مقید ہی پر محمول کرنا چاہئے لیکن کچھ ملماء اس قید کے قائل نہیں ہیں اور وہ ظمار اور یمین کے کفارہ میں کافر غلام کا آزاد کرنا بھی جائز قرار دیتے ہیں اور تیمم کے سلسلہ میں صرف دونوں کلائیوں تک مسے کو کانی قرار دیتے ہیں اور قرماتے ہیں کہ محض ردت (اسلام ے کلائیوں تک مسے کو کانی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محض ردت (اسلام ے کلائیوں تک مسے کو کانی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محض ردت (اسلام ے کلائیوں تک مسے کو کانی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محض ردت (اسلام ے کلائیوں تک مسے کو کانی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محض ردت (اسلام ے کلائیوں تک مسے کو کانی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محض دوت (اسلام ے کلائیوں تک مسے کو کانی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محض دوت (اسلام ے کلائیوں تک مسے کو کانی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محض دوت (اسلام ے کلائیوں تک مسلم کلائیوں تک مسلم کانی انتخاب کانیا ہیں افران کے اکارت اور بریکار ہو جانے کا باعث ہے۔

قتم مانی: یعنی مقید احکام کی مثال یہ ہے کہ کفارہ قتل اور کفارہ ظمار کے روزوں کو مسلسل رکھنے کی قید کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور تمتع کے روزوں میں تفریق کر کے رکھنے کی قید لگائی ہے اور کفارہ بیبن اور قضاء رمضان میں مطلق تھم ہے بینی ان کو متواتر اور متفرق دونوں طرح رکھنا جائز رہے گا۔

# قرآن مجید کے منطوق اور مفہوم کابیان

منطوق: وہ معنی جس پر لفظ کی دلالت میں محل نطق میں ہوتی ہے پھر اگر لفظ ایسے منطوق: وہ معنی جس پر افظ ایسے معنی کا فائدہ دے کہ اس کے سوا اور معنی کا وہ لفظ اختمال ہی نہ رکھتا ہو تو اسے نص کہتے ہیں جیسے اس کی مثال ہے

"فصیام ثلاثه ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة" (البقره 196) پر جے قربانی کی قدرت نہ ہو تو اس پر جج کے دنوں میں تین دن کے روزے ہیں اور سات (روزے) جب تم واپس آؤید پورے کرنیں ہو گئے۔ اور اگر وہ لفظ ندکور بالا معنی کے ساتھ دو سرے معنی کا بھی مرجوح اور کمزور سا اخمال رکھتا ہو تو اس کو "ظاہر" کتے ہیں مثلا" "فصن اضطر غیر باغ ولا عاد" (البقره آیت 173) اس لئے کہ باغی کا لفظ جابل اور ظالم دونوں پر بولا جا تا ہے عالانکہ وہ اس معنی میں زیادہ ظاہر اور غالب کو دو سری مثال آیت کریمہ" فلا تقر بو ھن حنی یطھرن" ہے (البقره 222) اس کئے کہ جس طرح عورتوں کے ایام عادت خم ہونے پر "طرد" کا اطلاق ہو تا ہے۔ ای طرح وضو اور عنسل کو بھی طہر کتے ہیں اور دو سرے معنی میں طہر کا لفظ زیادہ ظاہر و غالبر و غالب ہو آگر کمی دلیل کی بناء پر لفظ ظاہر کو امر مرجوح (کمزور معنی) پر محمول کیا جائے تو سے صورت تاویل کملاتی ہے اور جس مرجوح پر اس کو حمل کیا گیا ہے اس مودل کتے ہیں اس کی مثال اللہ تعالی کا قول ہے ہے۔

"وهو معکم اینماکننم" (حدید 4 اور وہ تمارے ساتھ ہے تم کمیں بھی ہو) اس آیت میں معیت (ساتھ ہونا) زات کے اعتبار سے محال ہے للذا اس کا معنی ظاہر سے پھیر کرکیا جائے گاکہ وہ اپنے علم' قدرت' حفاظت اور رعایت فرمانے کے اعتبار سے ساتھ ہے۔

یا مثلاً الله تعالی کا قول" واخفض لهما جناح الذل من الرحمه" (بی اسرائیل 24) (اور نرم ولی کے ساتھ ان کے لئے عاجزی سے جھکے رہنا) اسرائیل 24) (اور فاہری لفظوں پر محمول کرنا اس لئے ممکن نہیں ہے کہ انسان کے پر

نمیں ہوتے لنذا اس کو حسن اخلاق اور عاجزی کے معنی پر محمول کیا جائےگا۔

مفہوم: لفظ کی دلالت معنی پر محل نطق میں نہ ہو بلکہ اس سے خارج ہو تو الیی دلالت کو مفہوم کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔

مفهوم موافق (2) مفهوم مخالف

پہلی قتم یعنی مفہوم موافق ہے ہے کہ جس کا تکم منطوق کے تکم کے موافق ہو ہے. موافقت اولی ہوگی تو اس کا نام "فحوی الخطاب" رکھا جائے گا۔ اس کی مثال ہے آیت ہے" فلا تقل لھما اف"

یہ آیت ولالت کرتی ہے کہ والدین کو مارنا حرام ہے یہ ولالت اس واسطے ہے کہ مارنا بہ نسبت کلمہ اف کہنے کے زیادہ سخت ہے۔

اور اگریه موافقت مساوی ہو تو ایے" کن انحطاب" کہتے ہیں یعنی خطاب کا معنی مفہوم جے اللہ تعالی کا قول"ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلما"" (النساء آیت 10)

(بے شک جو لوگ کھاتے ہیں تیبموں کا مال نا حق) دلالت کرتا ہے کہ تیبموں کا مال جلا ڈالنا حرام ہے وجہ دلالت ہیہ ہے کہ ناحق اور ظلم کے ساتھ تیبموں کا مال کھا جانا اور اس کو جلا ڈالنا دونوں اتلاف مال میں مساوی ہیں ۔

دو سری قسم: بینی مفہوم مخالف سے بے کہ جس کا تھم منطوق کے تھم کے خلاف ہو اور اس کی کئی قشمیں ہیں۔

(1) مفہوم صفت: عام ازیں کہ وہ نعت (وصف) ہو یا حال ہو'یا ظرف یا عدد ہو مثلاً" اس کی مثال اللہ تعالی کا بیہ قول ہے کہ "ان جاء کم فاسق بنباء فنبینوا" (جب تمهارے پاس کوئی فاسق خبرلائے تو خوب چھان بین کر لیا کرو)

اس آیت کا مفہوم ضحالف بیہ ہے کہ غیر فاسق کی خبر میں شخفیق ضروری نہیں ہے چنانچہ ایک عادل مخص کی خبر مقبول ہو گی

(2) مفهوم شرط جيسة -"وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن"

(اور اگر وه (مطلقه عورتیس) حامله مول تو ان پر خرچ کرد)

اس کا مفہوم منحالف میہ ہے کہ غیر حالمہ ہونے کی صورت میں مطلقہ عورتوں پر خرج کرنا شوہروں پر واجب نہیں ہے۔

مفہوم غایت: مثلاً اللہ تعالی کا قول: "فلاتحل له من بعد حتی تنکع زوجا مفہوم غایت: مثلاً اللہ تیری طلاق دیدی تو وہ عورت) اس تیمری طلاق کے بعد اس کے لئے طلال نہیں یہال تک کہ وہ عورت) اس کے علاوہ کی اور مرد سے نکاح کرے جس کو اس کے شوہر نے طلاق مغلظ دے دی ہو دو مرے مرد سے نکاح کر کے ضروری عمل سے گزر جائیگی تو اب وہ بشرط رضا مندی ذوج اول کے لئے طلال ہو حائے گی۔

"فاللَّه هوالولی" یعنی اللہ کے سواکوئی ولی نہیں ہے۔ "لا لی اللَّه تحشرون" یعنی اللہ کے سواکسی اور کی طرف ان کا حشر نہیں ہو گا۔ "ایاک نعبد" ہم تیری ہی عبادت کریں علاء کا اس بارے میں اختلاف عبادت کریں علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا مفہوم مخالف بطور جمت معتبر ہے یا کہ نہیں؟ تو اس میں مختلف آراء اور اقوال ہیں زیادہ صبح بات یہ ہے کہ چند شرائط کے ساتھ جو اصول فقہ کی کتب میں بیان کے گئے ہیں یہ جمت ہے۔

٠,٠

# قرآن پاک کے وجوہ مخاطبات

علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب "النفس" میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں خطاب پندرہ طریق سے آیا ہے اور ایک عالم نے تمیں سے زیادہ قرآن میں وجوہ خطاب گنوائے ہیں ازاں جملہ بعض طریق خطاب حسب ذیل ہیں۔

(1) خطاب عام: اور اس سے عموم مراد ہے مثلا" اللہ تعالی کا ارشاد "اللّه الله علی کا ارشاد "اللّه الذی خلقکم" (الله وی ہے جس نے تہیں پیدا کیا

(2) خطاب خاص: اور اس میں خصوصی مراد ہے مثلا" اللہ تعالی کا قول ہے:

"اکفرتم بعد ایمانکم" (آل عمران 106) (کیاتم ایمان لائے کے بعد کافر ہو گئے اور"یاایہ الرسول بلغ" (الماکدہ 67) اے رسول پنجا دیجئے۔

(3) خطاب عام: جس سے خصوصی مراد ہے مثلاً" یاایھا الناس انقوا ربکہ" (الج 1) اے لوگوں اینے رب سے ڈرو کہ اس میں بجے اور پاگل (دیوانے) داخل نمیں

(4) خطاب خاص: جس سے عموم مراد ہے جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

" یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء" (اطلاق آیت ۱) اے نبی (ایمان والوں ہے فرما دیجے) جب کہ اس میں افتتاح خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا گر مراد تمام وہ لوگ ہیں جو طلاق کے مالک ہوں۔اور آیت کریہ "یا ایھا النبی اذا احللنا لک از واجک"(سورت الاحزاب آیت 50) اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کی وہ یویاں طال فرما دیں) کے بارے میں ابو کر "العیر فی" بیان کرتے ہیں

اس آیت میں خطاب کا آغاز رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ہی ہے ہوا تھا پھر جب الله تعالی نے "موہوبہ" کے بارے میں "خالصته لک" فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ماقبل رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ دو سرے لوگوں کو بھی شامل ہے۔

(5) خطاب جنس: مثلا قول بارى تعالى "يايها النبى" ات ني عليك السلام

(6) خطاب نوع: مثلا الى اسرائيل اي بي اسرائيل!

خطاب عین: بیج یا آدم اس اے آدم سکونت اختیار کو یا نوح اهبط اے نوح ارد کا اور ایس اس اس اور اس کونت اختیار کو یا نوح اهبط اے نوح اتر یا ابراہیم (علیہ السلام) تم نے پج کر دکھایا یا موسی لا تخف اے موی مت ور یا عیسی انی منوفیک اے عیمی

قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محد کہ کر نام کی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو یا محد کہ کر نام کی حضور حشیت سے خطاب نہیں ہوا بلکہ آپ کی تعظیم اور تشریف کا لحاظ کرتے ہوئے "یایھا النہی " اور " یاایھا الرسول" کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔

(8) خطاب مرح: مثلاً "يايها الذين امنوا" اور اى لئے الل مرينه كو" الذين آمنوا وها جروا "(9) خطاب الذم: مثلاً "يا ايها الذين كفرو لا تعتذروا اليوم" قل يايها الكافرون"

- (10) خطاب كرامت: جي الله تعالى كاقول" يا ايها النبي يا ايها الرسول"
- (11) خطاب المانت: "فانك رجيم " تو مردود ب اور" انحسوا فيها ولا تكلمون"
  - (12) خطاب تمكم: جيد "ذق انك انت العزيز الحكيم"
- (13) خطاب جمع لفظ واحد کے ساتھ:۔جے "یا ایھا الانسان ماغرک بربک الکریم"
- (14) خطاب واحد لفظ جمع کے ساتھ ۔ "یایھاالرسول کلوا من الطیبات تا قولہ تعالی فذر ہم فی غمر تھم"

یہ تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کیونکہ نہ تو آپ کے ساتھ کوئی رسول تھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی ہوا یا ہو گا۔

اور ای طرح آیت کریمه "وعاقبتم فعاقبوا" میں بھی آپ صلی الله علیه وسلم ، کی طرح آیت کریمه "وعاقبتم فعاقبوا" میں بھی آپ صلی الله علیه وسلم ، کی ولیل به آیت ہے" واصبر و ما صبرک الا با الله"

پر اس طرح الله تعالى كے قول "فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا" من بحى الله عنور صلى الله عليه وسلم كو خطاب كيا كيا ب اور تنا آپ بى مخاطب بي اس كى وليل الله تعالى كا ارشاد "قل فاتوا" ب

(15) واحد کو مثیر (دو) کے لفظ سے خطاب کرنا جیسے "القیا فی جھنم" تم دونوں جنم میں ڈال دو جالانکہ بیہ خطاب مالک داروغہ دوزخ کو ہے۔

اور ایک قول ہے کہ نمیں بلکہ اس کے مخاطب دوزخ کے خزانہ دار فرشتے اور وہاں کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں تواس حالت میں وہ جمع کا خطاب لفظ شیہ کے ساتھ ہو گا۔

اور یہ قول بھی ہے کہ یہ دو ایسے فرشتوں سے خطاب ہے جو انسان پر موکل و مقرر ہیں جیسا کہ ان کا بیان آیت کریمہ وجائت کل نفس معما سائق شہید میں کیا گیا ہے۔

(16) شید (دو) کو لفظ واحد کے ساتھ خطاب مثلاً" فحن ربکما یا موسی بقی ویا ھارون" اور اس کی مثال "فلا جنکما من الجنته فنشقی" بھی ہے ابن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس خطاب میں صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی کو تنما شقاوت کے ساتھ مخاطب کیا ہے کیونکہ آپ ہی مخاطب اول اور مقصود فی الکلام

(17) وو مخصول کو لفظ جمع کے ساتھ خطاب کرنا جیے" ان تبوا لقو مکما بمصر بیوتا" واجعلوا بیوتکم قبله"

تم دونوں اپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناؤ اور تم سب اپنے گھروں کو قبلہ (مسجد) قرار دو۔ قبلہ (مسجد) قرار دو۔

#### فائده

بعض علاء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے خطاب کی تین قسمیں ہیں۔

- (1) ایک قشم الی ہے جو صرف نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناسب ہے ۔ (2) دو سری قشم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دو سرے لوگوں کے لئے ، ہی موزوں ہے۔
- (3) تیسری تشم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کے لئے کمیاں ہے بعنی دونوں ہی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں۔ قر آن کے حقیقت اور مجاز کا بیان

بلاشبہ قرآن مجید میں حقائق کا وقوع ہوا ہے اور حقیقت اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو اپنے معنی موضوع کہ میں استعال ہو اور اس میں کسی قتم کی تقدیم و تاخیرنہ کی گئی ہو بلکہ اپنے معنی پر باتی ہو اور قائم ہو یہ کلام میں بکثرت موجود ہے۔

اور رہا مجاز' تو جمہور اس کے بھی قرآن میں وقوع کے قائل ہیں۔ جبکہ ایک گروہ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ قرآن مجید میں مجاز کا استعال ہوا ہے ان ہی میں سے فرقہ ظاہر یہ بھی ہے اور شوافع میں سے ابن القاص اور ما کیے میں سے ابن خویز منداد قرآن میں مجاز کے وقوع کے منکرہیں

ان منکرین مجاز کا اعتراض ہے ہے مجاز جھوٹ کے مشابہ ہے اور قرآن مجید کذب (جھوٹ) کے شائبہ سے بھی یاک ہے۔

اور دو سری بات سے کہ منگلم مجاز کا اس وقت سمارا لیتا ہے جب حقیقت کا دامن شک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کے دامن شک ہو جاتا ہے پھر وہ اس وقت مجاز کی طرف عدول کرتا ہے اور اللہ تعالی کے لئے سے کوئکہ اس کے لئے حقیقت کا دامن شک نہیں ہوتا ہے۔

لیکن ان لوگوں کا بیہ شبہ باطل ہے کیونکہ اگر قرآن مقدس سے مجاز کو نکال باہر کریں تو قرآن سے حسن و زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ساقط ہو جائیگا اس لئے کہ علماء بلاغت میں زیادہ ہے بعنی حقیقت کی بہ نسبت زیادہ حسن و خوبی کا باعث ہو تا ہے پھر اگر قرآن کو مجاز سے خالی ماننا ضروری قرار دے دیا جائے تو قرآن پاک کو حذف' ٹاکید فقص کی تکرار اور دیگر محامن کثیرہ سے بھی اس کو خالی ماننا پڑے گا۔

#### مجاز کی دو قشمیں:۔

(1) مجاز فی الترکیب ہے اس کو مجاز الاسناد اور مجاز عقلی بھی کہتے ہیں اس میں علاقہ ملا بست کا ہوتا ہے۔

مجاز عقلی نہ ہے کہ فعل یا مشابہ فعل کی اساد غیر ماھولہ کی طرف ہو بینی فعل یا شبہ فعل کو اصل میں جس امر کے لئے وضع کیا گیا ہے اس حقیقی وضع کے سواکسی دو سرے امر کی طرف اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت کر دی جائے کیونکہ اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت کر دی جائے کیونکہ اس فعل یا شبہ فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو آیا اور ملابست ہوتی ہے۔

جیے اللہ تعالی کا یہ قول ہے"واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا""(الانفال آیت 2) (اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں

اس میں ایمان (کے کیف) میں زیادتی کرنا جو اللہ تعالی کا فعل ہے اس کی نسبت آیات کی طرف کر دی ہے کیونکہ وہ سبب بنتی ہیں۔ اور بذرج ابنا هم وہ (فرعون) ان کے بیوں کو مار ڈالٹا اور اسی طرح" یاھامان ابن لسی صرحا"" اے ہامان میرے لئے ایک بلند عمارت تعمیر کر پہلی مثال میں ذرج کی نسبت فرعون کی طرف کی ہے حالانکہ ذرج اس کے جلاد وغیرہ کرتے تھے اور دو سری مثال میں بناء مکان کی نسبت ہامان کی طرف کی ہے حالانکہ سبب آمر تھے اس کی گئی ہے حالانکہ میہ کام بھی راج اور مزدوروں کا تھا لیکن سے چو نکہ سبب آمر تھے اس کے طرف کی طرف کی طرف کی جے حالانکہ سبب آمر تھے اس کی گئی ہے حالانکہ میہ کام بھی راج اور مزدوروں کا تھا لیکن سے چو نکہ سبب آمر تھے اس کی گئی کی طرف مجازا "نبیت کر دی ہے۔

ایسے ہی اللہ تعالی کے قول" واحلوقو مہم دارالبوار" میں لیڈروں کی طرف اپنی قوم کو دوزخ میں لے جانے کی نسبت کی گئی ہے کیونکہ اننی سرداروں نے اپنی رعایا کو کفر کا تھم دیا تھا اور ان کے کافر ہونے کا سبب ہے تھے۔ یوننی اللہ تعالی کا قول" یوما" یجعل الوالدان شیبا"" میں بوڑھا کرنے کے فعل کی نسبت ظرف یعن" یوما "کی طرف کر دی ہے اس لئے کہ فعل اس میں واقع ہوا ہے۔ اور عیشة الراضیه یعنی مرضیه

مجاز کی دو سری قسم مجاز فی المفرد اس کا نام مجاز لغوی بھی ہے یہ شروع ہی سے لفظ

کو غیرما وضع له میں استعال کرنے کا نام ہے اس کی بہت می انواع ہیں (1) حذف ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے " واسال القریه" بہتی والوں سے سوال کر مراد ہے اہل قریہ سے بوچھ

- (3) کل بولکر جزء مراد لینا " یجعلون اصابعهم فی آذانهم" لین انا ملم انگیول کے بوروں کو بوری انگیول سے تعیر کرنے میں حکمت اور نکتہ یہ مضمر ہے کہ ان کے اسلام سے گریز کرنے اور فرار افتیار کرنے میں مبالغہ کا اظمار ہو کہ آگر ان کا بس چلے تو وہ بوری انگلی بھی کانول میں ٹھونس لینے سے نہ کترائیں۔اور تول باری تعالی " واذار اینهم تعجب اجسامهم" (المنافقون 4) اجمام سے مراد چرے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے بورے بدن تو نہیں مشاہدہ کئے تھے۔

(4) جزبول کرکل مراد لینا جیے اللہ تعالی کا یہ قول "ویبقی وجہ ربک" یعنی اس کی ذات مراد ہے۔ فول قاوجو ہکم شطرہ مراد ہے اپنے چرے پھیرلو کیونکہ استقبال قبلہ سینہ کے ساتھ واجب ہے۔

وجوہ" یومئذ ناعمہ" اور وجوہ "یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ" کہ ان آیوں میں پورے بدنوں کو وجوہ (چرہ) کے لفظ سے بیان اور تجبیر کیا گیا "ذلک بما قدمت یداک" اور"بماکسبت ایدیکم "یعنی"قدمنم"اور"کسبنم" بھیغہ جمع اور اس کی نبعت ایدی (ہاتھوں) کی طرف اس لئے ہوئی کہ اکثر کام ہاتھوں ہی سے کئے جاتے ہیں۔

(5) اسم خاص كا اطلاق عام پر جیسے" انا رسول رب العلمین" (یعنی رسله)

(6) اسم عام كا اطلاق خاص پر جيے" ويستغفرون لمن في الاراض"(يعنی المومنين) كے لئے مغفرت جاہتے ہیں اور اس كى دليل ہے اللہ كا قول"ويستغفرون للذين امنوا"

10

(7) کمی شے کا نام اس امر پر رکھنا جو ہاضی میں تھا شلا" "و آنوا البینامی اموالہم"

یعنی ان لوگوں کے اموال ان کو دے دو جو بھی پہلے بیتم سے کونکہ بالغ ہونے کے بعد
یتی باتی نہیں رہتی اس طرح ماکان کے اعتبار ہے کمی شے کا نام رکھنے کی مثالیں یہ
بھی ہیں شلا" "فلا تعضلو ہن ان ینکحن از واجھن" یعنی عور تیں ان لوگوں
ہے نکاح کر لیں جو کہ پہلے ان کے شوہر سے ایسے ہی اللہ تعالی کا قول" من یات ربه
مجر ما""کہ اس آنے والے کا نام مجرم ونیاوی گنگاروں کے اعتبار ہے رکھا ہے۔

(8)آیک شے کو مال اور انجام کار کے نام سے موسوم کرنا شلا" "انی ارانی اعصر حمرا" یعنی میں نے اپنے آپ کو اگور نچوڑتے ہوئے دیکھا جو انجام کار شراب بن حاتی ہے۔

اوراللہ تعالی کا قول" ولا یلدوا الا فاجر اکفرا" " یعنی ایسے لوگ جنیں گے جو کفرو فرد کی محلف کا قول میں گے جو کفرو فجور کی طرف لوئیں گے۔

اور الله تعالى كا قول" حنى تنكح زوجا" غيره " دوسرے مرد كو شوہر كے نام كے موسوم كياكيونكه عقد كے بعد وہ شوہر بى ہو گا اور مباشرت اى طالت بيس كرے گا جب كه شوہر ہو جائےگا۔

اور قول باری تعالی فبشرناہ بغلام حلیم " اور "بشرک بغلام علیم" کہ ان آیات میں بچہ ک صفت اس حالت کے ساتھ بیان کی ہے جو انجام میں آس کو حاصل ہونے والی تھی لینی علم اور حلم۔

(9) طال کااطلاق محل پر' جیسے قول خداوندی ہے "ففی رحمة الله هم فیها خلاون" یعنی جنت میں کیونکہ وہ رحمت کا محل ہے۔

اور لا بل مرالليل رحمت كالمحل ہے۔

" إذ يريكم اللَّه في منامك قليلا" بعن تيري آكھ ميں يہ حسن رحم اللہ تعالى كا قول ہے

(10) ایک چیز کو اس کے الد کے نام سے موسوم کرنا مثلا" "واجعل لی لسان

صدق فى الاخرين "لينى ثاء حن الحجى تعريف ذكر خير كيونكه زبان ثاء كا آله بـ اور "وما ارسلنك من رسول الا بلسان قومه" يعنى اى قوم كى لغت بولى بير.
(١١) ايك چيز كا نام اس كى ضد كے ساتھ ركھنا جيسے "فبشر هم بعذاب اليم" عالانكه بثارت كا حقيقى استعال مسرت بخش خبر ميں ہوتا ہے

(12) فعل كا اطلاق ايسے امرير كرنا جس كا ارادہ كر ليا ہو يا جو قريب الحمول ہو جيسے مجاز فی المشارفت والقرب كہتے ہیں۔

جیسے" فاذا بلغن اجلهن فامسکو هن "جب مت بینی کے قریب ہو جائیں ایعنی عدت کریب ہو جائیں ایعنی عدت کے اور ختم ہونے تک بہنچ جائیں کیونکہ انقضائے عدت کے بعد امساک (روکنا) نہیں ہوتا۔

مر" فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن" حقیقت ہے کیونکہ جب ان کی موت آنے کا وقت قریب ہوا

اور "ولیخش الذین لوتر کوا من خلفهم" یعنی آگر وہ چھوڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں کیونکہ خطاب وصی لوگوں کی طرف ہے اور ان سے اس خطاب کا تعلق ترک سے بیلے ہی ہو سکتا ہے اس لئے کہ وہ لوگ ترک کے بعد تو خود ہی مردہ ہو جائیں گے۔

O"اذا قمنم الى الصلاوة فاغسلوا" يعنى جب كه تم قيام كا اراه كرو

نفاذا قرات القرآن فاستعذ" لعنى جب قرات كا اراده كرو باكه استعاذه قرات على الماده كرو باكه استعاذه قرات على مو

"وكم من قريه اهلكنا فجاء ها باسنا" يعنى ہم نے اس كے ہلاك كرنے كا ارادہ كيا ورنہ اگر بيہ تعليم كريں توحرف فاء كے ساتھ عطف ڈالنا صحح نہ ہو گا۔

(13) ایک صیغہ کو دو ۲ سرے صیغہ کے مقام پر رکھنا اس نوع کے تحت بہت ی قتمیں آئی ہیں ان میں سے ایک سید ہے کہ فاعل کا اطلاق مفعول پر ہو جیسے مثلا" "ماء دافق" یعنی مدفون (انچمالا ہوا)

) اور "لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم" يعني لا معصوم كوئي بچا بوانسي

" جعلنا حرما" امنا " یعنی ما مونا فیہ جس میں امن ملے اور اس کا عکس یعنی کبھی مفعول کا اطلاق فاعل پر کیا جاتا ہے جیسے "انه کان وعده ماتیا " یعنی آتیا۔

اور حجابا" مستورا" یعنی ساترا" پوشیدہ کرنے والا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اپنی بابر پر ہے اور اس کے معنی ہیں مستورا" " عن العیون لا تحس به احد " باب پر ہے اور اس کے معنی ہیں مستورا" " عن العیون لا تحس به احد " آنکھوں سے پوشیدہ ہے کہ کوئی شخص اس کو محسوس نہیں کر سکا۔

مفرد شید اور جمع میں سے ایک کا دوسرے پر اطلاق مفرد کے مٹنی پر اطلاق کی مثال کے مفرد کے مٹنی پر اطلاق کی مثال ہے " واللہ ورسولہ احق ان برضوہ" بعنی ان دونوں کو راضی کرد گر چونکہ دونوں کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا باہم لازم و ملزوم تھا اس لئے مفرد کا صیغہ لایا گیا ۔

ر اور مفرد کے جمع پر اطلاق کی مثال "ان الانسان لفی خسر" یعنی تمام انسان اس کی دلیل اس میں سے مشتنیٰ کا درست ہوتا ہے اب بہت سے انسان رہ گئے اور " ان الانسان خلق هلوعا" اور اس کی دلیل الا المعلین کا اس میں سے مشتنیٰ ہوتا ان الانسان خلق هلوعا" اور اس کی دلیل الا المعلین کا اس میں سے مشتنیٰ ہوتا

ایرا فعل بو صرف ایک بی چیز کے لئے ہونے کے باوجود دو چیزوں کی طرف منسوب ایما فعل بو صرف ایک بی چیز کے لئے ہونے کے باوجود دو چیزوں کی طرف منسوب کردیا گیا ہو وہ ای قبیل سے ہے۔ شاا "یخرج منهما اللولو والمرجان" طالانکہ موتی اور مرجان ایک بی قتم کے دریا یعنی شور اور کھاری پانی سے برآمہ ہوتے ہیں نہ کہ شیریں پانی سے "وجعل القمر فیھن نورا" "ای فی احداهن" یعنی صرف ایک آسان میں اس کو نور بنایا ہے۔" نسیا حو تھما" وہ دونوں مجھلی کو بھول گئے عالانکہ بھولئے والے صرف یوشع علیہ السلام سے جم کی دلیل ہے کہ انہوں نے موسی علیہ السلام سے کما تھا۔ انی نسیت الحوت اورنیان کی نبست ان دونوں

کی طرف ایک ساتھ اس وجہ سے کی ممئی کہ موی علیہ السلام نے سکوت کیا تھا" فیمن تعجل فی یومین" عالانکہ تعمیل یوم ٹانی میں ہی ہوتی ہے اور مثنی کے جمع پر اطلاق کی مثال" نم ارجمع البصر "کر تین یعنی کرات بار بار بہت کی مثال" قال تھکا بغیر کڑت نظر کے ممکن نہیں ہے اور جمع کے مفرد پر اطلاق کرنے کی مثال" قال رب ارجعون" ہے یعنی ارجعنی جمعے بجر لوٹا۔

"واذا قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس" (الماكده آيت 116)

اور اس کے برعکس یعنی مستقبل کا اطلاق ماضی پر ' ماکہ وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دے گویا کہ وہ واقع ہو کر استمرار پاگیا جسے "اتامرون الناس بالبر و تنسون"

" واتبعوا ماتتلوالشياطين على ملك سليمان يعنى تلت" انهول ني يرها "لقد نعلم" يعنى عملنا اور "قد يعلم ما انتم عليه" يعنى علم جان ليا" فلم تقتلون انبياء الله أى قتلنم" تم نه ان كو قل كيا-

#### حصراور اختضاص كابيان

حصر مخصوص طریق ہے ایک چیز کو دو سری چیز کے ساتھ خاص کرنا یا کسی ایک چیز کے کے ساتھ خاص کرنا یا کسی ایک چیز کے کے لئے کوئی تھم ثابت کرنا اور اس کے ماسوا ہے اس تھم کی نفی کرنا حصر کملا آ ہے ( اور حصر کو قصر بھی کہتے ہیں)

قصر کی دو قشمیں ہیں۔

(1) تعر الموصوف على الصفته

(2) قصرا لصفته على الموصوف اور ہرايك يا حقيقي ہے يا مجازي

قصرالموصوف على السفته حقیقى كى مثال جيب "مازيد الاكانب" يعنى زيدك كے لئے سوائے كاتب ہونے كے اور كوئى صفت نہيں ہے۔

اس قتم کا حصر فی الواقع موجود نمیں ہے کیونکہ کمی چیز کی تمام صفات پر اصاطہ کر لیا اس طور پر کہ صرف ایک صفت کا اثبات اور دیگر صفات کی کلیتہ" نفی ہو سکے ناکمن ہے علاوہ ازیں یہ بھی بعید ہے کہ ایک ذات کے لئے صرف ایک ہی صفت ہو اور کوئی دو سری صفت نہ ہو ای وجہ سے قرآن خلیم میں اس نوعیت کا حصر واقع نمیں ہے قصرالموصوف علی الصفتہ مجازی کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول ہے "وما محمد الا رسول" یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر مقصور ہیں اس سے متجاوز ہو کر موت سے بری موت سے بری موت سے بری موت سے بری ہونا شان الوسمیت ہے قصر السفتہ علی الموصوف حقیقی کی مثال "لا الہ الا الله الا اللّه" ہے قصر السفتہ علی الموصوف حقیقی کی مثال "لا الہ الا الله الا اللّه" ہے قصر السفتہ علی الموصوف عجازی کی مثال" قبل لا احد فیصا اوحی الی محرما" علی طاعم یطعمہ الا ان یکون مینہ او دما مسفوحا" اولحم حضریر مائہ وہی میں جو الوفسقا اہل لغیر اللّه به" (الانعام 145) فرما و یکئے میں نمیں یا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی کمی کھانے والے پر کوئی حرام کی ہوئی چیز جے وہ کھانا ہو محریہ کہ وہ مرار ہو یا (رگوں) سے بہتا ہوا خون یا خزیر کا گوشت تو ہے شک وہ نجاست ہی یا زبانی کے لئے ذری کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس آیت کا ظاہر نافرانی کے لئے ذری کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس آیت کا ظاہر نافرانی کے لئے ذری کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس آیت کا ظاہر نافرانی کے لئے ذری کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس آیت کا ظاہر نافرانی کے لئے ذری کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس آیت کا ظاہر نافرانی کے لئے ذری کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس آیت کا ظاہر نافرانی کے لئے ذری کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا بائے اس آیت کا ظاہر

دلالت کرتا ہے کہ حرام کردہ اشیاء صرف نیم ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں اور بیہ مفہوم مراد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آیت میں ندکور حرام چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں الیی ہیں جو حرام ہیں لیکن ان کا یہاں اس جگہ ذکر نہیں کیا گیا مثلا" خمر اور دیگر نشہ آور اشیاء ای طرح سور کے علاوہ دیگر سنچلیوں سے شکار کرنے والے جانور کا گوشت اس لئے علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں حصر مجازی ہے جو کہ اس آیت کے سبب نزول کے واقعہ کے ساتھ مخصوص ہے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسکلہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب بیہ ہے کہ وکفار چونکہ مردار' بما ہوا خون' سور کا گوشت اور بتوں کے نام لیکر ذبح کیا ہوا جانور ان کو طال کتے تھے اور بہت سے مباحات کو حرام شمراتے تھے اور طریق شریعت کی مخالفت ان کا شیوہ تھا رہے آیت ان کی تردید کرنے کے لئے اور ان کے اس اشتباہ کے ذکر میں نازل ہوئی جس یر وہ کاربند تھے اور حصر کے انداز میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے ماکہ ان کا كذب خوب واضح ہو جائے اور تأكيد كے ساتھ ان كا رد ہو جائے گويا كہ اللہ تعالى نے فرمایا کہ نمیں حرام ہے مگر وہی شے جس کو کفار نے طال معبرا رکھا ہے اور غرض اس سے کفار کی مخالفت اور ان کی تردید کرنا ہے نہ کہ حصر حقیقی ایک اور اعتبار سے حصر کی تین قشمیں ہیں۔

#### (۱) قفر افراد (2) قفر قلب (3) قفرتعيين

اول سے خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو جیسے "انسا الھکم الله واحد" سے ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو خدائے تعالی کے ساتھ بتوں کو الوہیت میں شریک سمجھتے ہیں۔ دو سری قتم کا خطاب اس کو کیا جاتا ہے جس کا یہ اعتقاد ہو کہ منظم نے جو تھم جس کے لئے خابت کیا ہے اس کا جبوت دو سرے کے لئے بھی ہو کہ منظم نے جو تھم جس کے لئے خابت کیا ہے اس کا جبوت دو سرے کے لئے بھی ہو کہ منظم نے جو تود کو ہی صرف ہے جیسے" رہی الذی یحی ویسیت" سے نمرود کو خطاب کیا گیا جو خود کو ہی صرف زندہ کرنے والا اور مارنے والا سمجھتا تھا نہ کہ اللہ تعالی کو تیسری قتم کا خطاب اس سے کیا جاتا ہے جس کے نزدیک دونوں امر مساوی ہوں

حفرکے طرق

#### حصر کے بہت سے طریق ہیں۔

(1) نفی اور استناء خواہ نفی "لا" کے ساتھ ہو یا" ا" کے ساتھ یا اور کسی ذریعے ہے اور استناء خواہ "لا" کے ذریعے ہو یا غیر کے ذریعے جیے "لا الله الا اللّه" اور "ما من الله الا اللّه" اور "ما من الله الا اللّه" اور "ماقلت لهم الا ما امر تنبی به"

(2) انما جمور کا اس پر انقاق ہے کہ کلمہ "انما" حصر کے لئے آتا ہے حصر ثابت کرنے والوں سے حسب ذیل آیات سے استدلال پیش کیا ہے

(1) انما حرم عليكم الميته (بقره 173) اس نے يمي تم پر حرام كئے ہيں مردار اور خون

(2) انما العلم عندالله (ملك 126) بياعلم تو الله كے پاس ب

(3) "قال انما ياتيكم به الله" (هود 33) بولا وه تو الله تم ير لائع كا-

(3)"انما بالفتح" علامہ بیناوی اور علامہ زفشری نے انماکو طرق حصر میں شارکیا ہے اور دونوں کا قول ہے کہ اللہ تعالی کے ارشاد"قل انما یوحی الی انما الهکم الله واحد" میں کلمہ انما برائے حصر ہے

(4) تقدیم معمول جیسے " ایاک نعبد ای لا غیرک" ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے سواکسی کی ہم عبادت نہیں کرتے۔

(5) ضمیر فصل: (۱) جیسے فاللہ ھو الولی (ای لا غیرہ) اللہ تعالی ہی ولی ہے اس کے سوا کوئی نہیں

(ب) واو لئك هم المفلحون (بقره 5) اور وبى مراد كو بينجنے والے

رج) ان هذا لهوالقصص الحق (آل عمران 62) يم بع شك سيابيان ب-

#### أيجاز اور اطناب كأبيان

جاننا چاہئے کہ ایجاز اور اطناب بلاغت کی بڑی انواع میں سے ہیں یہاں تک کہ صاحب "سر الغماحة" نے بعض علاء بلاغت کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ "البلاغة هی الایجاز والاطناب" بین ایجاز اور اطناب بی بلاغت ہے۔ ایجاز اور اطناب کی تعریف میں علاء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض علاء نے کہا کہ

"متعارف عبارت سے کم میں مقصود کو ادا کر دینا ایجاز ہے اور بسط کے موقع پر متعارف عبارت سے زیادہ میں مقصود کا ادا کرنا اطناب کملا آ ہے۔

اور بعض کے نزدیک غیر زائد الفاظ میں مطلب کو پورا بیان کر دینا ایجاز ہے اور زائد الفاظ میں پورے مطلب کو بیان کرنا اطناب ہے۔

اطناب اسهاب سے اخص ہے کیونکہ اسهاب تطویل با فائدہ اور بے فائدہ دنوں کو کہتے ہیں۔

# ایجاز کی انواع

ایجازی دو قسمیں ہیں (ایجازقص) (2) ایجاز جامع ایجازقصریہ ہے کہ لفظ کا قصر ایجازی دو قسمیں ہیں (ایجازقص) (2) ایجاز جامع ایجازقصریہ ہے کہ لفظ کا قصر ایٹ معنی پر ہو جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے" انہ من سلیمان وانہ بسم الله الرحمن الرحمن نا قوله واتونی مسلمین " (النمل آیت 30 تا 31)

کہ اس میں عنوان کتاب اور حاجت کو جمع کر دیا ہے اور اس کی ایک قتم کا نام ایجاز جامع ہے وہ سے "بن اللّه یامر ایجاز جامع ہے وہ سے کہ لفظ کی معانی کو شامل اور محیط ہو جسے"بن اللّه یامر بالعدل والاحسان "(آلابیہ)

"عدل" سے مراد مراط متنقیم ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان معتدل اور متوسط طریقہ اور راستہ ہے اس سے عقائد' اخلاق اور عبودیت کے تمام واجبات اور ضروری امور کی طرف اشارہ کیا میا ہے

"احسان" واجبات عبود من اخلاص سے کام لینا احسان ہے کیونکہ احسان کی تغییر حدیث میں بیہ ہے

"ان تعبدو الله كانك تراه" يعني الله تعالى كى عبادت خالص نيت سے كرو اور

خضوع کے ساتھ اور خشیت اللی کے جذبات سے سرشار ہو کر عبادت کرو۔

اور ایتاء ذی القربی سے مراد نوافل کی زیادتی ہے واجب پریہ سب باتیں اوامر میں بیں رہے نوابی تو اللہ تعالی کے قول "وینھی عن الفحشاء والمنکر" میں فحثا سے اشارہ ہے قوت شہوانیہ کی طرف اور "منکر" سے اشارہ ہے اس افراط کی طرف جو آثار غفیہ سے حاصل اور پیرا کرتا ہے یعنی آثاد غفیہ کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور تمام محربات شرعیہ کی طرف اشارہ ہے۔

اور لفظ بنی سے استعلاء کی طرف اشارہ ہے جو قوت و حمیہ کی وجہ سے ہو اس لئے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں خیروبشر کی اس سے زیادہ جامع آیت کوئی نہیں ہے اس حدیث کو حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے۔

اوراس کی ایک مثال اللہ تعالی کا بیہ قول بھی ہے ارشاد خدادندی ہے " ولکم فی
القصاص حیواہ" اور تممارے لئے قصاص میں حیات ہے اس کے معنی کثیر ہیں اور
الفاظ قلیل ہیں کیونکہ غرض اس سے بہ ہے کہ جب انسان کو بیہ معلوم ہو جائے گا کہ
کسی کو قتل کرنے سے خود بھی قتل ہو گا تو پھر کسی کے قتل کی جرات نہ کرے گا پس
قتل لیعنی قصاص سے آپس کی قتل و کشت کا انسداد ہو گیا اور اس میں شک نمیں کہ
قتل کا موقوف ہونا انسان کی حیاہ کا باعث ہے۔

قرآن کیم کا یہ جملہ اہل عرب کے قول"القنل انفی للقنل" پر ہیں ہے زیادہ وجوہ سے نظیم کا یہ جملہ اہل عرب کے نزدیک یہ نمایت جامع مثل ہے۔ مگرابن اثیر نے اس نفیلت سے انکار کیا ہے اور کما ہے کہ خالق اور مخلوق کے کام میں کوئی تثبیہ نمیں ہو سکتی۔

"انما العلماء يقدحون اذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك" ان بيس عن زائد وجوه فضيلت من عند حسب زيل بيس

(۱) القعاص حيواه مين دس حوف بين اور "القنل انفى للقنل" مين چوده حروف بين-

- (2) قتل کی نفی حیواہ کو مستلزم نہیں اور آیت حیاۃ کے ثبوت پر نص ہے جو اصل غرض ہے۔
- (3) حیواہ کا کمرہ لاتا مفید تعظیم ہے اور اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ "قصاص" میں زندگی کی درازی ہے اور اس درازی حیات کی وجہ سے حیواہ کی تغییر بقاء سے کی گئ ہے ہے جیسے اللہ تعلی کا قول" ولنجدنهم احرص اللناس علی حیواہ" محر "القتل انفی للقنل" میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں لام جنسی ہے۔
- (4) آیت میں کھرار نہیں ہے اور "مثل" لفظ قتل کی کھرار پر مشمل ہے اور کو کھرار کمار کے مشمل ہے اور کو کھرار کمار کمار کمار کمار ہوگا وہ اس کلام سے جس میں کھرار ہوگا وہ اس کلام سے جس میں کھرار ہوگا افضل ہوگا۔
- (5) آیت میں اطراد اور جامعیت ہے اور مثل ندکور میں جامعیت نہیں کیونکہ ہر قل مانع قبل نہیں ہے بلکہ بعض قبل موجب قبل ہوتا ہے اور مانع قبل صرف قبل خاص ہے جو قصاص ہے ہیں قصاص میں حیات ابدی ہے۔

# ایجاز کی دو سری قتم ایجاز الخدف ہے

ایجاز الخذف کے مختلف اسباب ہیں۔

(1) اس حذف کا ایک فائدہ اختصار ہے اس کے ظہور کی وجہ سے عبث سے احتراز بھی (2) اس بات پر تنبیہہ کرنا کہ مخدوف کے ذکر سے وقت قاصر ہے اور اگر اس کے ذکر کے کرنے میں مشغول ہو گئے مقصد فوت ہو جائیگا۔ اور کی فائدہ تحذیر اوراغراء کا ہے اور اللہ تعالی کا قول

"ناقه الله وسقیاها" میں دونوں مجتمع ہیں کیونکہ ناتخہ اللہ تخذیر ہے اور ذروا اس میں مقدر ہے اور "سقیاها" اغراء (برا کیجہ کرنا) ہے اور "الزموا" اس میں مقدر ہے۔

(3) ان میں سے ایک عجم اور اعظام ہے کیونکہ اس میں اہمام ہوتا ہے جیے اہل جنت کے وصف میں اللہ تعالی کا قول" حتی اذا جاء ہاو فنحت ابوابھا" پس اس آیت میں جواب کو حذف کر دیا گیا تاکہ اس بات کی دلیل ہو کہ اہل جنت جو کچھ وہاں پائیں گے اس کا وصف غیر متنائی اور کلام اس کے وصف سے قاصر ہے اور عقلیں جو چاہیں مقدر کرلیں گر جو پچھ وہاں ہے اس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔

ای طرح اللہ تعالی کا قول"ولو تری اذا وقفوا علی النار" بعنی ایہا نوفناک منظر ہو گاکہ دیکھنے کی تاب نہ ہوگی اور عبارت اس کے بیان سے قاصر ہے

(4) بھی تحفیف کے لئے حذف کر دیتے ہیں کثرت استعال کی وجہ سے جیسے حرف ندا کا حذف مثلاً ' یوسف اعرض میں یا حرف نداء حذف ہے

(5) ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تعظیما" ذکر نمیں کیا جاتا جیے اللہ تعالی کا قول ہے "قال فرعون وما رب العالمین قال رب السموات اس آیت میں تمن مقامات پر رب سے قبل مبتداء محذوف ہے یعنی ہو رب ربکم ربکہ۔۔۔ اللّٰہ رب المشرق "کیونکہ موی علیہ السلام نے فرعون کے سوال کرنے اور اس کے عال کو ایک عظیم امر خیال فرماتے ہوئے احراما" اور تعظیما" الله تعالی کا اسم مبارک ذکر نمیں ایک عظیم امر خیال فرماتے ہوئے احراما" اور تعظیما" الله تعالی کا اسم مبارک ذکر نمیں

- (6) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کمی چیز کو حقیراور گھٹیا سمجھ کر زبان کو اس کے ذکر سے بچانے کے لئے ذکر نہ کرنا جیسے "صم بکم" یعین منافقین بسرے کو نگے ہیں۔ (7) عموم مراد لینے کی غرض سے حذف کر دینا جیسے" وایاک نستعین" یعنی عبادت اور اینے تمام کامول میں بچھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وائلہ یدعوا الی دارالسلام یعنی اللہ تعالی ہر ایک کو دارالسلام (جنت) کی طرف بلاتا ہے۔
- (8) رعایت فاصلہ کے لئے ح**ذف کرنا جیے**"ماود عک ربک وما قلی ہی وما قلاک"
- (9) ابهام کے بعد بیان کے قصد سے حذف کر دینا جیسے کہ مثیت کے فعل میں مثلا" " فلو شاء لھدلکم ای ولوشاء هدایت کم " یعنی اگر اللہ تعالی تمهاری ہدایت چاہتا۔ اطناب اور اس کے فوائد

اطناب کے کئی فوائد ہیں۔

اس میں سے ایک یہ ہے کہ "الایضاح بعد الابہام" یعنی ابہام کے بعد وضاحت کرنا جیسے اس کی مثال "رب شرح لی صدری" ہے اس میں "اشرح" کے لفظ سے اتنا معلوم ہو آ ہے کہ متکلم کسی چیز کی شرح کا خواستگار ہے اور "صدری" اس طلب کی تفسیر اور اس کا بیان ہے مقام فرعون کے دربار میں بھیجے جانے کی وجہ سے مصائب میں جتال ہونے کا مخبر ہے تاکید کا مقتنی ہے اور ایسے ہی"الم نشر ح لک صدری" بھی ہتا ہونے کا مخبر ہے تاکید کا مقتنی ہے اور ایسے ہی"الم نشر ح لک صدری" بھی ہے کہ یہ مقام تاکید کا مقتنی ہے اس وجہ سے کہ یہ امتنان کی جگہ ہے۔

○ ازال جملہ ایک خاص کا عطف عام پر اس کا فاکدہ یہ ہے کہ اس طرح خاص کی نصیلت پر متنبہ کر کے گویا نہ بتایا جاتا ہے کہ وہ عام کی جنس ہے نمیں ہے یعنی وصف میں متفار کو تغار فی الذات کے مرتبہ میں رکھا جاتا ہے جیسے اس کی مثال اللہ تعالی کا تول"حافظوا علی الصلوت والصلوة الوسطی" (بقرہ 238) جمہانی کرو سب نمازوں کی اور چے کی نماز کی اور "من کان عدوا" لله وملئکنه ورسوله وجبریل نمازوں کی اور چے کی نماز کی اور "من کان عدوا" لله وملئکنه ورسوله وجبریل

ومیکائیل" (بقرہ 98) جو کوئی وسمن ہو اللہ اور اس کے فرشنوں اور اس کے رسولوں اور جرائیل اورمیکائیل کا

اورای طرح ایک عطف لعام علی الخاص ہے بعض علماء نے غلطی ہے اس طرح کے عطف کا وجود تشلیم نہیں کیا ہے حالانکہ اس کا فائدہ ظاہر ہے بعنی تعمیم اور اول بعنی عام کو الگ ذکر کرنے کی علت اس کے حال پر توجہ کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اس کی مثال "ان صلوتی ونسکی" ہے کہ اس میں "نسک" عبادت کی معنی میں ہے اور وہ عام ترہے۔

اور" آنیناک سبعا من المثانی والقر آن العظیم" (الحجر 87) ہم نے تم کو سات آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن

### قرآن مجيد مين تشبيه اور استعاره كابيان

تشبیہ اللہ الله الله علی انواع میں سے سب سے اشرف اور اعلی نوع ہے مبرد نحوی این کتاب "الکامل" میں کھتے ہیں۔

اگرکوئی مخص کلام عرب کا بیشتر حصہ تثبیہ سے وابستہ قرار دیتا ہے تو اس کی بات کو بعید از قیاس نصور نہ کرنا چاہئے ابوالقاسم بن ابندار ابغدادی نے تثبیبات قرآن کے بیان میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے اور اس کا نام "الجمان" رکھا ہے اور علاء کی ایک جماعت نے جن میں علامہ سکاکی بھی شامل ہیں تشبیہ کی تعریف بربیان کی علاء۔

کہ اگر ایک امراپے معنی میں کمی دو سرے امرکے ساتھ شرکت رکھنے پر دلالت کر آ ہے تو اس کا نام ہے تنبیہ

ادوات تثبيه تمن قتم پر منقسم بي-

(1) حمدف (2) اساء (3) اور افعال

حوف میں سے کاف ہے مثلاً کراہ جیے اللہ تعالی کے قول میں "مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماداشندت به الربح" اور" کان جیسے کانه روس الشیا طین اسماء " میں سے "امثل" اور شبہ یا ان دونوں کے مائذ اور الفاظ جو کہ مماثلت اور مثابت سے مشتق ہوتے ہیں۔

علامه هیمی کا بیان ہے کہ "مثل" کا لفظ الی ہی حالت اور صفت میں استعال کیا جاتا ہے جس کی کوئی ثان ہو اوراس میں کچھ غرابت اور ندرت بھی پائی جاتی ہو جیے مثلاً" مثل ماینفقون فی ہذہ الحیاوۃ الدنیا کمثل ریح فیہا صر "(آل عمران 117) ہے اور قول باری تعالی "انما مثل الحیاه الدنیا کماء انزلنا من السماء تا قولہ تعالی کان لم تغن بالا مس" (یونس آیت 24)

اس آیت کریمہ میں دس دس جملے ہیں اور ان سب سے مل کر مجموعی طور پر تنبیہ کی ترکیب اس حیثیت سے واقع ہوئی ہے کہ اس میں کھے بھی ساقط ہو جائے تو

#### استعاره قرآنيه كأبيان

استعارہ وہ لفظ ہے جو اس چیز میں استعال کیا جائے جو چیز اصلی معنی کے ساتھ مثابمہ ہے

بعض علاء نے کہا ہے کہ استعارہ کی حقیقیت یہ ہے کہ کلمہ کسی معروف بہائے سے غیر معروف شک کے لئے عاریتا" لے لیا جائے اس کا فائدہ اور حکمت ایک خفی چیز کا اظہار اور ایسے اظہار کی مزید وضاحت کرنا ہوتی ہے جو کہ جلی نہیں ہوتا حصول مبالغہ کی غرض سے ایباکیا جاتا ہے یا یہ سب باتیں مقصود ہوتی ہیں۔

اظہار خفی کی مثال اللہ تعالی کا قول "وانہ فی ام الکناب" کہ اس کی حقیقت "وانه فی اصل الکناب" تھی چنانچہ اصل کے لئے "ام" کا لفظ مستعار لے لیا گیا۔ اور اس کی علت یہ ہے کہ جس طرح اصل سے فرع کا نشوونما ہو تا ہے اس طرح مال اوالا کے نشوونما پانے کی جگہ ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو چیز مرئی (دکھائی دینے والی) نمیں اس کی الیم مثال چش کی جائے کہ وہ مرئی ہو جائے اور اس طرح ننے والا سماع کی حد سے خطل ہو کر آئھوں سے دیکھنے کی حد میں پہنچ جائے یہ چیز علم بیان میں حد درجہ بلغ ہے۔

اور جو چیز کہ جلی (روشن) نہیں ہے اس کے ایسان کی ایسی مثال کہ وہ جلی ہو جائے قول باری تعالی " واخفض لھما جناح الذل" ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بہتے کو رحمت اور مہرانی کے طور پر مال باپ کے سامنے عاجزی کرنے کا عظم ویا جائے لہا لفظ "ذل" کے ساتھ پہلے "جائب" کی طرف استعارہ کیا گیا اس استعارہ کی قریب تر تقدیر ہے" واخفض لھما جانب الذل" یعنی تو فروتی کے ساتھ اپ پہلو کو جھکا اور یسال استعارہ کی حکمت یہ ہے کہ ناقائل دید چیز کو نمایاں اور نظروں کے سامنے کرویا جائے باکہ بیان میں حسن پیدا ہو اور چونکہ اس مقام پر مرادیہ تھی کہ بیٹا اپنے والدین عاجزی اور انگساری کرے کہ کوئی ممکن پہلو فروتی کا باتی نہ چھوڑے اس کے سامنے عاجزی اور انگساری کرے کہ کوئی ممکن پہلو فروتی کا باتی نہ چھوڑے اس لئے یہ ضرورت ہوئی کہ استعارہ میں ایبا لفظ لیا جائے جو کہ پہلے لفظ سے زیادہ بلغ ہو چنانچہ اس غرض سے "جناح" کا لفظ لیا گیا اس میں اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں جو پہلو جھکانے سے حاصل نہیں ہوتے مثلا" پہلو کا جھکانا یہ بھی ہے کہ کوئی مخص بیابازد تھوڑا سانچا کہ دے اور یہاں مرادیہ ہے کہ اس قدر جھے کہ پہلو زمین سے مل بیابازد تھوڑا سانچا کہ دے اور یہاں مرادیہ ہے کہ اس قدر جھے کہ پہلو زمین سے مل بیابازد تھوڑا سانچا کہ وال یہ بیابازی طرح کے پوں کا ذکر کی صورت میں ممکن نہیں تھی۔

اور مبالغه کی مثال ہے قول باری تعالی" و فجرنا الارض عیونا"" که اس حقیقت"و فجرنا عیون الارض" ہے بعنی ہم نے زمین کے چشموں کو جاری کیا کین اگر اس طرح اس کی تعبیر کر دی جاتی تو اس میں وہ مبالغہ بھی نہ آیا جو کہ پہلی عبارت میں ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام روئے زمین چشموں کا منبع و مرکز بن گئی

# قرآن تحکیم کے کنایہ اور تعریض کابیان

بلاغت کی انواع اور اسالیب فصاحت میں سے کنایہ اور تعریض بھی ہیں اور میہ بھی واضح رہے کی اور میہ بھی واضح رہے کہ کنایہ کی تعریف واضح رہے کہ کنایہ کی تعریف

یہ کی ہے کہ کنایہ ایبالفظ ہو آ ہے جس سے اس کے معنی کالازم مراد لیا جائے کنایہ کے کئی اسباب ہیں۔

(1) قدرت کی عظمت اور زیادتی پر تنبیه کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کا قول" هوالذی خلقکم من نفس واحدہ" یمال نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام سے کنامہ ہے۔

(2) دو سرا سبب بیہ ہے کنایہ اس لئے کرتے ہیں کہ تصریح کرنا فتیج اور برا متصور ہوتا ہے چنانچہ ایس جگہ کنایہ ہی مناسب ہے۔ مثلا" الله تعالی نے جماع کے لئے "ملامسه مباشرہ افضاء 'رفث دخول اور سر" قول باری تعالی "ولکن لا تواعدوهن سرا" میں کے ساتھ بطور کنایہ بیان فرمایا ہے۔

(3) تیرا سبب بلاغت اور مبالغہ کا قصد ہے جیسے اللہ تعالی کا قول ہے" او من بنشاء فی الحلیہ وھو فی الخصام غیر مبین" اس میں عورتوں کی نبت یہ کنایہ کیا ہے کہ وہ آرام پندی اور بناؤ سنگار کے شوق میں پروان چڑھ کر ایس ہوڑی ہیں کہ معالمات میں غور کرنا اور باریک معانی کو سمجھنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔

آگر اللہ تعالی بہاں پر النساء کا لفظ لا آ تو اس سے بیہ بات ہر گزنہ نکلتی اور پھر مقصد بیہ تھا کہ ملا کہ سے اس بات کی نفی کی جائے اور اللہ تعالی کا قول"بل یداہ مبسوطنان" اللہ کے جود و کرم کی بے کراں وسعت سے کنامیہ ہے۔

(4) چوتھا سبب یہ ہے کہ اختصار مقصور ہوتا ہے مثلا" متعدد الفاظ کو محض ایک "فعل" کے لفظ کے ساتھ کنایہ کرنا جیسے اللہ تعالی کا قول" ولبئس ماکانوا یفعلون--- فان لم تفعلوا ولن تفعلوا" اور ان سب سے مراد یہ ہے کہ آگر وہ کوئی سورت قرآن کے مثل نہ لا سکیں

(5) پانچواں سبب کسی فخص کے انجام پر آگاہ کرنے کی غرض سے کنایہ کیا جاتا ہے مثلاً تول باری خداوندی" تبت بدا ابسی لھب" یعنی وہ جسمی ہے اور آخر کار اس ٹھکانا اور لوشنے کی جگہ" لمب" یعنی آتش ذوزخ ہے۔

اور "حمالة الحطب في جيدها حبل" يعنى حبغ لمخور عورت كامقام آخرت اور اس كا انجام كاريه مو گاكه وه جنم كا ايندهن بين كى اور اس كى گردن ميس طوق مو كا

تعریض: تعریض کنایہ کے قریب المعنی ہے ان دونوں کے درمیان فرق بہت باریک سا ہے۔

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ

'' کنایہ اور تعریض کا فرق لوگوں نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے اور وہ فرق تقریبا'' ایک ہی طرح کی عبارتوں پر مشتمل ہے۔

علامہ زمشری کاقول ہے کہ "ایک چیز کو اس کے لفظ موضوع لہ" کے سوا دو سرے لفظ کے ساتھ ذکر کرنا کنامیہ ہے۔

اور تعریض یہ ہے کہ ایک شے کا ذکر اس غرض سے کیا جائے کہ اس سے غیر ندکور شے پر دلالت قائم ہو سکے"

علامہ سکاکی بیان کرتے ہیں کہ

"تعریض وہ ہے جس کابیان کسی غیر مذکور موصوف کے لئے کیا جاتا ہے۔

اور منجملہ تعریض کے ایک بات سے کہ مخاطب ایک مخص ہو اور مراد کوئی اور ان ہو۔

اور تعریض بھی اس غرض سے ہوتی ہے کہ موصوف کی قدرت و منزلت کی بلندی کو ظاہر کیاجائے جیسے"ور فع بعضہم درجات"

لین محمد مصطفے علیہ التحیتہ والثناء کا نام نامی اسم مرامی ایبا ہے جو تمجھی مشتبہ نہیں ہو سکتا۔

یا مخاطب سے لطف آمیز لہم میں عفقگو کرنے اور سخت کلامی سے احتراز کرنے کے لئے تعریض کو استعال کرتے ہیں۔ لئے تعریض کو استعال کرتے ہیں۔ مثلا" اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ "ولن اشركت ليحبطن عملك" (الزمر 65) (اك مخاطب) أكر تولي الله كم ماتھ شرك كيا تو تيرك سب عمل ضرور ضائع ہو جائيں گے۔

اس آیت کریمہ میں بظاہر روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مگر مراد دوسرے لوگ ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا وقع محال ہے۔

### خراورانشاء كابيان

کلام کی صرف دو قشمیں ہیں خبراور انشاء علم نحو کے ماہرین اور تمام اہل بلاغت کا اس بلت پر اتفاق ہے کہ کلام خبراور انشاء صرف دو ہی قسموں میں منحصر ہے۔ ان کے سوا کلام کی کوئی تیسری قشم خمیں ہے۔ خرو۔ وہ کلام ہے جس میں صدق اور کذب داخل ہوتا ہے اور انشاء اس کے خلاف خبرو۔ وہ کلام ہے جس میں صدق اور کذب داخل ہوتا ہے اور انشاء اس کے خلاف

خبرکے مقاصد یہ خبرے مقصود مخاطب کو سمی تھم کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اور سمجی خبر اس مقصد کے علاوہ دیگر اغراض کے لئے بھی آتی ہے جو حسب ذبل ہیں۔

(1) امر کے معنی میں جسے (والوالدات ر منعن) (بقرہ 233) اور مائیں دودھ بلائیں

(2) نمی کے معنی میں جیے" لا یمسه الا المطهرون" (3) وعاکے معنی میں جیے" ایاک نستعین" (فاتحہ 4)" اور تجھی سے مدد چاہیں

(4) وعا ضرر و ہلاکت کے معنی ہیں" نبت ید ابسی لھب و نب" ( تبت ا) تباہ ہو جائیں ابو لمب کے دونوں ہاتھ ' اور وہ تباہ ہو جی گیا۔

اي طرح "غلت ايديهم ولعنوابما قالوا"

بعض علاء نے "حصرت صدورهم" کو بھی ای قبیل سے قرار دیا ہے اور کما

کہ یہ ان کے خلاف دعا ہے کہ اللہ تعالی ان منافقین مدینہ کے دلوں کو یونمی تنگی اور تھنٹن میں رکھے کہ وہ بدبخت جنگ احد کے لئے آمادہ نہ تھے۔
فصل

انثاء کی اقسام میں ہے ایک قتم استفہام ہے اور وہ استجبار کے معنی میں آتا ہے بعنی کس میں آتا ہے بعنی کس میں ہے۔ ایک قتم دریافت کرنا اور پوچھنا۔ اور جس لفظ کے ساتھ کوئی بات بوچھی جائے استفہام کہتے ہیں ہوچی جائے استفہام کہتے ہیں

ادوات استفهام كابيان

(1) ممزہ مفتوح لیعنی ء اس کا مطلب ہے وکیا"

(2) هل اس کا مطلب ہے "کیا"

(3) کیا چیز؟

(4) من کون اور کس نے؟

(5)ای سا؟

(6) كم كتنع:

(7) کیف

(8)این کمال؟

(9) انی کیے کمال ہے کب

(10)متى كب؟

(١١)ايان كب؟

استفہام کی معنوں کے لئے آیا ہے۔

(1) انکار:۔ اس میں نفی کے لحاظ سے استفہامیہ مغموم پایا جاتا ہے۔ اور اس کا مابعد منفی ہوتا ہے۔ اس کا مابعد منفی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ الاحرف استفناء منرور آتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے۔

"انو من لبشرین مثلنا" (ای لا نومن) (المومنون آیت 47) کیا ہم ایمان کے "آتو من لبشرین مثلنا" (ای لا نومن) (المومنون آیت 47) کیا ہم ایمان کے "میں اپنے جیسے دو آدمیوں پر

"ام له البنات ولكم البنون" (طور 39) كيا اس كوبييال اورتم كوبيغ

"الكم الذكر وله الانشى" (النجم آيت 21) (يعني لا يكون مذا)

کیاتم کو بیٹا اور اس کو بیٹی

(التهدواخلقهم" (الزخرف 19) (يعني ما شمدوا)

کیا ان کے بناتے وقت سے حاضر تھے۔

اور اکثر احوال میں کاذیب بھی اس کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے اور وہ ماضی میں بہ معن"لم کین" اور مستقبل میں بہ معن"لا کیون" آتی ہے بھیے اس کی مثال ہے "افاصفاکم ربکم بالبنین"(ئی اسرائیل 4) کیا تممارے رب نے تم کو بیٹے چن لیاری نم کی سفط ذلک) اور قول باری نعالی "انلز مکموها وانتم لها کارهوں"(مود آیت 28)(یعنی لا کیون مذا الالزام) کیا ہم اسے تممارے چپیٹ دیں اور تم بیزار ہو نیت کو دسرا معنی تو بخ ہے اور اس کو" تقریح" ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثالیں (ا)"افعصیت امری"(طہ 93) تو کیا تم نے میرا تھم نہ مانا(ب)"انعبدون ماتند نون"(المفت آیت 95) کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچے ہو۔ (ج)"اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین"(المفت آیت 125)

ایسے امور پر ہوتی ہے جو ابت اور واقع ہوں اور ان کے کرنے پر ڈانٹ پلائی جاتی ہے کہ ایماکیوں کیا ہے جیسا کہ اس کی مثل مزر چی ہے۔

اور بھی تو یہ کسی عمل کے ترک کیے جانے پر ہوتی ہے کہ جس کو کرنا چاہئے تھا اوراے چھوڑنا موزوں اور مناسب نہ تھا۔

جسے اس کی مثال اللہ تعالی کا بیہ قول ہے

"اولم نعمر كم ما ينذكر فيه من تذكر "(فاطر 37) اور كيا بم نے تهيں وہ عمر نه وي تقي جس ميں سمجھ ليتا جيے سمجھتا ہو تا اور نيزيہ آيت "الم تكن ارض اللّه واسعه فنها جروا فيها" (النّساء 97) كيا الله كى زمين كثادہ نه حتى كه تم اس ميں اجرت كرتے

تیرا معنی تقریر ہے اور وہ مخاطب کو کسی ایسے امر کے اقرار اور اعتراف پر آمادہ کرنے کا نام ہے جو اس کے نزدیک ثابت شدہ اور قرار پذیر ہو چکا ہو ای وجہ ہے اس پر مرزع موجب (مثبت) کلام کا عطف کیا جا آ ہے اور اس کا عطف بھی صریح موجب کلام پر بی کیاجا آ ہے۔

اول یعنی اس پر کلام موجب کے عطف کئے جانے کی مثال اللہ تعالی کا ارشاد" ووضعناک عنک وزرک"(الانشرح 1 تا 2)

ترجمہ:۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا

O"الم يجدك يتيما فاوى"(النح 5 تا7)

کیا اس نے تہیں بیتم نہ پایا پھر جگہ دی۔" "الم یجعل کیدھم فی نضلیل" (الفیل 2 تا3)

كيا ان كا داوء تبايي ميس نه والا

اوردو سری شق(بعنی استفهام تقریری کے کلام موجب پر معطوف ہونے) کی مثال

"أكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما" (النل 84)

کیا تم نے میری آیتیں جھٹا کیں طلائکہ تہارا علم ان تک نہ پنچا تھا۔ جیبا کہ علامہ جرجانی نے تقریر کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالی کے قول " وجحدوابھا واسنیقنتھا انفسھم ظلما وعلوا""(النمل 14)

کے قبیل سے ہے(اور ان کے مکر ہوئے اور ان دلول میں ان کا یقین تھا' ظلم اور سکبر
سے) اور استفہام تقریر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ استفہام انکاری ہے اور انکار نفی
ہے(اور بے شک وہ نفی پر داخل ہوا ہے) اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ نفی کی نفی اثبات
ہوتا ہے استفہام تقریری کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے"الیس اللّه بکاف عبدہ"
دالزم 36)

ترجمت كيا الله ايخ بنده كو كافي نهيس

ای طرح یہ آیت بھی ہے "الست بربکم"(اعراف 172) ترجمہ کیا میں تہمارا رب نہیں

علامه زمخری نے ارشاد خداوندی "الیم تعلم ان اللَّه علی کل شنی قدر "(البقره آیت 106)

> "کیا تخفے خبر نہیں کہ اللہ سب کھے کر سکتا ہے "کو بھی اس کی مثال بتایا ہے۔ چوتھا معنی تعجب یا جعجب ہے مثلاً کیف تکفرون باللَّه" (البقرہ 25)

بھلائم کیونکہ خدا کے منکر ہوئے اور "مالی لا اری الهدهد" (النمل 20) کیا ہوا کہ میں ہر ہر کو نہیں دیکتا اور یہ فتم اور سابق دونوں قسموں کو آئشی مثال اللہ تعالی کا یہ قول" اتامرون الناس بالبر " (بقرہ 44) (کیا لوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے ہو) ہے۔

علامہ ز عشری نے کماکہ اس آیت میں ہمزہ استفہام تقریر کے معنی میں توبیخ کے ساتھ وارد ہے اور ان کی حالت پر اظمار تعجب بھی ہے۔ اور آیت کریمہ" ماولا هم عن قبلنهم" (البقرہ 142) میں تعجب اور استفہام حقیقی دونوں کا اختال موجود ہے۔

بانجوال معنى بي "عمل "(ناراضكى اور خفكى كا اظمار كرنا) جيب الله تعالى كاقول بي الله ينالى كاقول بي الله ينان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله "(الحديد 16) ترجمه كيا ايمان

والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کہ دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لئے اور سب سے لطیف عالب وہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب افعنل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے اللہ تعالی فرما آ ہے۔

"عفا اللَّه عنك لم اذنت لهم" (التوبر 43)

ترجمہ اللہ مسلس معاف کرے تم نے اسس کیوں ادن وے ویا

چھٹا معنی تذکیر ہے (جس کا مطلب یاد دہانی اور تجدید عمد ہے) اس میں ایک قتم کا اختصار پایا جاتا ہے مثلاً اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے" الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان"(یس 60) اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عمد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا ہے شک وہ تممارا کھلا دشمن ہے اور"الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارضی "(البقرہ 33)

ترجمه: قرمایا میں نه کمتا تھا که میں جانیا ہوں آسانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں "هل علمتم ما فعلتم بیوسیف واخیه"(یوسف 89)

ساتوال معنی ہے افتخار جیسے"الیس لی ملک مصر "(الزحرف 51)

ترجمہ:۔ کیا میرے لئے معری سلطنت نہیں

آٹھوال معنی تعجیم (عظمت اور برائی کا اظهار) جیے"مالهذا الکناب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ"(ا کلمت 49) اس نوشتہ کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ برا

نوال معنی تهویل اور تخویف ہے(ڈرانا) مثلا" الحاقته ملا الحاقنه"(الحاقه ملا الحاقنه"(الحاقه 21 ملا الحاقه عنه الحاد ع

وسوال معنی سابق کے بر عکس ہے اور وہ ہے تسمیل اور تخفیف(یعنی سمانی اور نرمی)

جیے"وماذا علیهم لو امنوا"(النساء 39) ترجمہ:۔ اور ان کاکیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے

"كيار هوال معنى تمديد اور وعيد ہے (دهمكى دينا) جيسے "الم نهلك الاولين" (المرسلات 16) كيا ہم نے الكول كو ہلاك نه فرمايا

بارحوال معن "تسويه" يه وه استفهام ب جو ايسے جمله پر داخل ہو آ ب جس كى عكم مصدر كو لانا ميح ہو آ ب جيس " سوا عليهم الندر تهم ام لم تندرهم" (البقره 6) انہيں برابر ب جاہے تم انہيں ڈراؤ يا نہ ڈراؤ

تیرهوال معنی ہے "امر" جیے " اسلتم یعنی اسلموا فهل انتم منتهون یعنی انتہوا" اور "اتصبرون "یعنی" اصبروا"

چود حوال معنی تنبیہہ ہے اور وہ امرہی کی ایک فتم ہے جیسے "الم تر االی ربک کیف مدالظل" (ای انظر) (الفرقان 45)

ترجمہ:۔ اے محبوب کیاتم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کیما بھیلایا سایہ

پدر موال معن ہے "ترغیب" (رغبت دلانا) جیسے "من ذالذی یقرض اللَّه قرضا" حسنا"" (الحدید 11) کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض اور "هل ادلکم علی تجارہ ننجیکم" (الصن 10)

ترجمہ:۔ کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں درد ناک عذاب ہے بچائے

سولہوال معنی ہے "ننی" جیسے" اتخشونهم فاللّه احق ان تخشوه" (التوبہ 13) ترجمہ: کیاان سے ڈرتے ہو تو الله اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرد اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے" فلا تخشوالناس واخشون" (الما کدہ 44)

لوگوں سے خوف نہ کرد اور مجھ سے ڈرد

اور الله تعالی کا به قول"ماغرک بربک الکریم"(یعنی لا تغتر) کس چیزنے فریب دیا ہے اینے کرم والے رب سے

سترحوال معنی ہے دعاء اور میہ بھی شیس کی طرح ہے مگر میہ کہ دعاء اونی ہے اعلی

کی طرف ہوتی ہے جیے مثلا" اتہلکنا بما فعل السفہاء" یعنی لا تملکنلااعراف (155) کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرہائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا اتفار حوال معنی ہے استرشاد (طلب ہدایت) جیسے "انجعل فیہا من یفسد فیہا "(بقرہ 30)

ترجمہ: کیا ایسے کو نائب کرہگا جو ان جی فہاد پھیلائے

#### فصل

انثاء کی ایک قتم امر ہے اور امر طلب نعل کا نام ہے نہ کہ نعل سے رکنے کا اور امر کا صیغہ "افعل" اور "لیفعل" ہے امرا یجاب کے معنی میں حقیقت ہے جیے" اقیم والصلواہ" نماز قائم کرو "فلیصوا معک "امر کے مجازی معانی

امرکے مجازی معانی

امر کے حقیقی معنی تو وجوب ہے اور تبھی امر دیگر معنوں کے لئے بھی استعال ہو تا ہے اور وہ اس کے مجازی معنی ہیں جیسے

- (۱) ندب ہے اس کی مثال اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے"واذا قری القر آن فاستمعواله وانصوا" (اعراف 201) اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔
- (2) اباحت جیے"فکانبوھم"(نور 33) تو انہیں آزادی لکھ دو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں امرا باحث کے لئے اور وارد ہوا ہے اور ای قسم سے یہ قول بھی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔

"واذا حللنم فاصطادوا" (المائده 2) اور جب احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر کیتے ہو ظاہر سے شکار کرنا واجب نہیں ہے مباح ہے۔

- (3) دعاء بیہ اونی سے اعلی کی طرف امر ہوتا ہے جیسے"رب اغفر لی"(نوح 28) اے میرے رب مجھے بخش دے
- (4) تعدید(دهمکی) جیسے "اعملوا ماشئتم" (حم سجدہ 4) جو جی میں آئے کرو کیونکہ یمال سے مراد نہیں ہے کہ ان کو امر دیا جا رہا ہے۔ کہ وہ جو جاہیں کریں
  - (5) المانت مثلا" ذق انك انت العزيز الكريم" (الدخان 49)

ترجمه: پکھ ہال ہال تو ہی برا عزت والا کرم والا ہے۔

(6) تسخیر کینی ذلیل بنانے کے لئے جیسے "کونوا قردہ "(بقرہ 65) ترجمہ:۔ کہ ہو جاؤ بندر اس میں ان معذب لوگوں کے ایک صورت سے دو سری صورت میں منتقل ہونے کی تعبیر کیا ہے اور بیہ تابات تعبیر کیا ہے اور بیہ تبدیلی شکل اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے تعمی اور بیہ اہانت سے خاص تر امر ہے۔

(7) سمجیز (عاجز بنا رینا) جیسے "فاتوابسورہ من مثلہ" (بقرہ 23) تو اس جیسی ایک سورت تو لئے آؤ کیونکہ مراد ان سے اس بات کو طلب کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے بجز کا اظہار مقصود ہے۔

امتان(احمان جتانا) جیسے "کلو من ثمرہ اذا اثمر"(انعام 140) کھاؤ اس کا پھل
 جب پھل لائے

تعجب جیسے "انظر کیف ضربوالک الامثال" (بی اسرائیل 48)

دیکھو انہوں نے شہیں کیبی تثبیہیں دیں

تسويه (برابر كرنا) جيسے "فاصبروا اولا تصبروا" (طور 52)

اب چاہو مبر کردیا نہ کرد

ارثاد جيه "واشهدوا اذا تبايعتم" (بقره 282)

ترجمه: اور جب خريدو فروخت كرو تو كواه كر لو

ا متقار (حقير جانا) جيسے "القوا ما انتم ملقون" (شعراء 43)

ڈالو جو تنہیں ڈالنا ہے

انذار (دُرانا) جيے"قل نمنعوا" (ابراہيم 30)

ترجمه: فرما ويجئ (يجهه) فائده افهالو

اكرام بي "ادخلواها بسلام" (الج 46)

ترجمہ:۔ (ان سے کما جائےگا) تم ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ

انعام (نعمت كى ياد دبانى) جيئے "كلوا ممارز قكم اللّه" (انعام 142)

ترجمہ:۔ کھاؤ اس سے جو اللہ نے ممہیں رزق دیا۔

تكذيب جي "قل فاتوا بالنوارة فاتلوها" (آل عمران 93) تم فرماؤ توريت لاكر

پر ر "قل هلم شهداء کم الذین یشهدون ان اللَّه حرم هذا" (انعام 150) آپ فرائیس تم اپنے وہ گواہ لاؤ جو گواہی دیں اللہ نے اسے حرام کیا نے مشورہ جیسے "فانظر ماذا تری" (السفت 102) اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ نظروا الی ثمرہ اذا اثمر "(الانعام 99) اس کا پھل دیکھو جب پھلے

#### فصل

ننی بھی انشاء کی ایک قشم ہے ننی کسی کام سے رکنے کے مطالبہ کو کہتے ہیں ننی کا صیغہ "لا تفعل" ہے

نئی کا حقیقی معنی تحریم ہے اور مجازا" دیگر معانی کے لئے بھی اس کا ورود ہو تا ہے جو حسب ذیل ہے۔

- (۱) كرابت جيسي ولا تمش مرحا" (بي اسرائيل 37) اور زمين مي اترا آنه چل
- (2) دعاء جیے" ربنا لا تزغ قلوبنا" (آل عمران 8)اے دب بمارے ول ٹیڑھے نہ کر
- (3)ارشاد بیے" لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوئکم" (ماکدہ 101) الی باتیں باتیں نہ ہوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تہیں بری لگیں
  - (4) تسويه جيك "اولا تصبروا" (طور 52) (اب جابو مبركو) يانه كرد
- (5) احتقار اور تقلیل جیے "ولا تمدن عینیک" (طر 131) اور اے سننے والے اپی میں نہ کھیلا یعنی وہ چیز قلیل اور حقیر ہے
- (6) بیان عاقبت مثلاً" ولا تحسبن الذین قبلوا فی سبیل اللَّه امواتا " بل احیاء" (آل عمران 169) اور جو الله کی راه میں مارے گئے ہر گز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اینے رب کے پاس زندہ ہیں یعنی جماد کا انجام حیات ہے موت نہیں
  - (7) یاس (ناامیدی) جسے "لا تعتذروا" (توبہ 66) بمانے نہ بناؤ
    - (8) المانت جيسے "اخسوا فيها ولا تكلمون" (مومنون 108)
  - ( رب فرمائے گا) دھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

### سورتوں کے فواتح کا بیان

واضح رہے کہ اللہ تعالی نے قرآن تھیم کی سورتوں کا آغاز کلام کی دس انواع کے ساتھ فرمایا ہے اور کوئی سورت ایسی نہیں جو ان دس انواع میں سے کسی نہ کسی نوع میں داخل نہ ہو۔

ن پہلی نوع اللہ تعالی کا ثناء کرنا ہے چنانچہ پانچ سورتوں میں تحمید سے اور دو سورتوں میں "تبارک" سے اور سات سورتوں میں شبیج سے افتتاح فرمایا ہے

ووسری نوع:۔ حدف حجی ہیں۔ ان کے ساتھ انتیں سورتوں کو شروع کیا ہے

تیری نوع :- نداء ہے یہ دس سورتوں میں وارد ہوئی ہے پانچ سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء کی گئی ہے جن کے نام یہ ہیں۔الاحزاب الطلاق نداء کی گئی ہے جن کے نام یہ ہیں۔الاحزاب الطلاق نداء کی گئی التحریم المزمل اور ⊙المدثر اورپانچ سورتوں میں امت کی نداء کی گئی ہے جو حسب ذیل ہیں۔

النساء المائدة الحج الحجرات اور الممتخف

نوع خبریه جملے ہیں مثلا″

"يسالونك عن الانفال" (الانفال آيت 1) الم محبوب تم سے غنيمتوں كو يوجھتے من

" براءة من اللَّه" (التوبه 1) بيزاري كالحكم (سانا ہے الله اور رسول كى طرف ہے)

انى امر الله (النل - 1) اب آيا ہے اللہ كا تھم

· "اقترب للناس حسابهم" (الانبياء 1) لوگول كا حساب نزديك

"قد افلح المومنون" (مومنون 1) ب شك مرادكو بنيج ايمان وال

"سوره انزلناه" (النور 1) به ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری

"تنزيل الكناب" (الزمر1) كتاب اتارنا ب-

"الذين كفروا" (محد 1) جنهوں نے كفركيا

انا فتحنا" (الفتح 1) بے شک ہم نے تمارے لئے روش فتح دی

"اقترب الساعه" (القمر1) پاس آئی قیامت

"الرحمن علم" (الرحمن 1) رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا

"لقد سمع اللَّه" (آل عمران 181) ہے شک اللہ نے منا

الحاقة "(الحاقه 1) وه حق مونے والی

"سال سائل" (المعراج 1) ايك ما تكنے والا

انا ارسلنا نوحا" (النوح 1) بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا "" لا اقسم" (دو جگہوں میں) (البلد) مجھے اس شرکی (2) (القیامہ 1) روز قیامت کی فتم

"عبس" (عبس ۱) تيوري چڑھائي

انا انزلناه" (القدر 1) بے تک ہم نے اے شب قدر میں آثارا

"لم يكن" (الينه 1) نه تھے

"القارعة" (القارعة 1) ول وبلانے والي

ان اعطین کور الکوٹر ۱) اے محبوب! بے ٹک ہم نے تہیں ہے شار خوبیاں عطا فرمائیں

بيه كل تئيس (23) سورتيس ہيں

پانچویں نوع ہے قتم پندرہ سورتوں کا آغاز قتم ہے کیا گیا ہے ان میں ہے ایک سورت النے ہیں ہے ایک سورت النے ہے۔ اس میں فرشتوں کی قتم یاد فرمائی گئی ہے اور وہ سورہ ''والصافات'' ہے۔

ادر دو سورتوں لینی سورہ ''بروج'' اور ''الطارق'' میں افلاک کی قشم کا ذکر ہے چھے سورتوں میں لوازم افلاک کی قشم آئی ہے۔

"سورہ النجم" میں "ثریا" کی قسم اور الفجر میں دن کے مبداء کی قسم ہے "الشمس" میں آیت النھار کی قسم ہے اور "وللیل" میں زمانہ کے شطر(نصف حصه) کی قسم ہے" النھی" میں دن کے شطری حصه کی یا پورے النھی" میں دن کے آخری حصه کی یا پورے زمانہ بھرکی قسم ذکر فرمائی گئی ہے

اور دو سورتوں میں ہوا کی مِتم ہے جو کہ عناصرار بہ میں سے ایک عضر ہے اور سے" والذاریات" اور "السر سیلات" کی سورتیں ہیں

اور سورہ والطور میں مٹی کی قشم ہے اور یہ بھی ان ہی کا ایک عضر ہے۔ اور سورہ "والتین" میں نبات کی قشم ہے" سورہ والناز عات" میں حیوان ناطق کی قشم ذکر ہوئی ہے اور سورہ "والعادیات" میں ان جانورول کی قشم ہے جو چرندے ہیں

و چھی نوع "شرط" ہے اور یہ سات سورتوں میں آئی ہے جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) سوره واقعه (2) سوره منافقون (3) سوره تکویر (4) سوره انفطار (5) سوره انشقاق (6) سوره زلزله (7) سوره نصر

صانویں نوع "امر" ہے اور یہ چھ سورتوں میں آیا ہے جو درج ذیل ہیں۔(۱)قل اوحی (2) اقراء (3) قل یاایھا الکافرون (4) قل هوالله احد (5) قل اعوذ یعنی "المعوذتین"

🔾 اٹھویں نوع "استفہام" ہے اور بیہ چھ سورتوں میں آیا ہے

○ هل اتی عمینساء لون ۵ هل اتاک ۵ الم نشر ح ۱ اله تر ۱ ارایت
 نویں نوع" دعاء" ہے اور " دعا" ہے صرف تین سور تول کا افتتاح کیا گیا ہے
 نویل للمطففین ۵ ویل لکل همزه ۵ نبت

# قرآنی سورتوں کے خواتم

یہ بھی تحسین کلام میں فواتح کی طرح منفرد حیثیت کے حامل ہیں اس لئے کہ یہ کلام کے آخر میں در ساعت پردستک دینے اور گوش گزار ہوتے ہیں ای وجہ سے یہ سامع کو گفتگو کے اختام پزیر ہونے سے آگاہ کرنے کے ساتھ معانی کے عجیب بن اور ندرت کے بھی متنمن ہو کر آئے ہیں۔ آ آنکہ آن کو من لینے کے بعد نفس پھر مزید کسرت کے بھی متنمن ہو کر آئے ہیں۔ آ آنکہ آن کو من لینے کے بعد نفس پھر مزید کسی بات کا مشاق اور منظر نہیں رہتا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ سورتوں کے خواتم میں بات کا مشاق اور محمد مناسل مواعظ وعد وعید ای طرح اور بہت سے امور میں سے کی امر پر مشمل ہوتے ہیں۔

مثلاً سورہ فاتحہ کے خاتمہ میں بورے مطلوب کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کیونکہ اعلی مطلوب وہ ایمان ہے جو ضلالت و معصیت سے محفوظ ہو کیونکہ نافرمانی اور گرائی غضب اللی کا باعث اور ان جملہ باتوں کی تفصیل اللہ تعالی نے اپنے قول" الذین انعمت علیهم" سے بیان فرما دی ہے۔

﴾ اور قرآن کی سورتوں کے خاتمے میں دعا آنے کی مثال''سورہ بقرہ'' کے خاتمہ کی دو آیتیں ہیں

🔾 اور وصایا کی مثال سورہ آل عمران کاخاتمہ ہے۔

ن فرائض پر ختم ہونے کی مثال "سورہ النساء" کا خاتمہ ہے۔ اس میں نکتہ اور حسن افتقام کی بات یہ ہے اس میں موت کے احکام کا بیان ہے اور موت پر زندہ کا اختقام کار ہوتا ہے۔ نیز سب سے آخر میں نازل ہونے والے احکام 'احکام موت ہیں۔

ن "سوره المائده" كا خاتمه تبجيل اور تعظيم (عظمت وكبريائي) ير موا ہے۔

اور سوره الانعام كأخاتمه وعد اور وعيدير موتا ہے۔

○ سورہ الاعراف کا خاتمہ فرشتوں کے حال کو بیان کر کے انسان کو عبادت خداوندی پر
 آمادہ و برا سکیفتہ کرنے کے ساتھ ہو تا ہے۔

صوره الانفال كا خاتمه جماد اور صله رحمی (رشته دارون كا خیال ركهنا) پر ترغیب دلانے

کے ساتھ ہو تا ہے۔

ن وسورہ برآہ کاخاتمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح و ثناء آپ کے اوصاف عالیہ کے بیان اور تنلیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔

ن سورہ یونس" کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے تسلی دینے کے ساتھ ہوا ہے اور یونمی "سورہ هود" کا خاتمہ بھی ہے۔

ن سورہ یوسف" کاخاتمہ قرآن پاک کی مرح اور اس کے وصف کے بیان کے ساتھ ہوا ہے۔

اور سورہ الرعد" كا اختام ہو آ ہے رسول باك صلى الله عليه وسلم كى تكذيب كرنے والے كى ترديد بر-

اور خاتمه سورت کی واضح ترین علامت "سوره ابراہیم" کا خاتمہ بینی یہ قول" هذا بلاغ للناس""اللیم" اور اسی کی مثل سورہ الاحقاف کا خاتمہ بھی ہے اور اسی طرح سورہ الحجر کا خاتمہ ہمی ہے اور اسی طرح سورہ الحجر کا خاتمہ ہے ارشاد ہوتا ہے۔

" واعبدربک حتی یاتیک الیقین" اس میں "بقین" کی تغیر موت سے کی گئ ہے اور یہ اعلی ورجہ کی "براعت" ہے۔

اور و کھو! "سورہ زلزال" کا آغاز کس طرح سے قیات کے ھولناک احوال و مناظر سے ہوتا ہے۔ اور فاتمہ سورت" فحن یعمل مثقال ذرۃ خیبرایرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیبرایرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا" یرہ" سے ہوتا ہے (زلزال 7-8)

ترجمہ نے تو جو ایک ذرہ بھی بھلائی کرے اے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اے دیکھے گا۔ اے دیکھے گا۔

اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت "واتقوا یوما" ترجعون فیہ الی الله" میں کس شان سے "براعت" جلوہ گر ہے اور اس میں وفات کی مظرم آخریت کی عکاسی کس قدر ولکش انداز میں ہو رہی ہے۔

ای طرح سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت "انصر" میں بھی موت کی

طرف اشارہ ملتا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمتہ الباری نے سعید بن جبیس کے طریق پر حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ اللہ تعالی کے قول" اذا جاء نصر اللّه والفتح" سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا محلات اور شروں کی فتح (یعنی کشور کشائی کی خوشخبری) مراد ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا

اے ابن عباس! (رضی اللہ تعالی عنما) اس سے مراد ایک مدت معین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے مقرر کی گئی تھی اور اس آیت میں آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔

امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے یوں بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ مجھے بھی شیوخ بدر کی مجلس میں بلایا کرتے تھے۔ اور شیوخ میں سے کسی ایک کو بیہ بات گراں گزری۔ چنانچہ انہوں نے کمہ دیا کہ یہ لڑکا(ابن عباس) ہم بزرگوں کے ساتھ مجلس میں کیوں شریک ہوتا ہے جب کہ ہمارے بیج بھی ان کی طرح ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ پھر

ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شیوخ بدر کو بدعو کیا اور ان ہے دریافت کیا کہ آیت کریمہ "اذا جاء نصر اللّه والفنح" کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟

شیوخ بدر میں سے چند حضرات نے کما" ہم کو تھم دیا گیا ہے کہ جس وقت ہمیں نفرت و فتح نمیب ہو تو اس وقت ہم اللہ تعالی کی حمد بجا لا میں اور اس سے بخشش طلب کریں۔

اور بعض صحابہ نے سکوت اختیار فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے مجھ سے فرمایا ابن عباس! کیا آپ کا بھی میں قول ہے؟

میں نے جواب دیا نہیں" حضرت عمرٌ فرمانے لکے پھرتم کیا کہتے ہو؟

میں نے کہا" اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کے علم سے آگاہ فرمایا ہے کہ "جب اللہ کی نفرت اور فتح آئے تو یہ تمہارے وصال فرمانے کی علامت ہے تو اس وقت تم اللہ تعالی کی حمد بیان کرنا اور اس کی تنبیج کرنا اور مغفرت طلب کرنا اور وہ بہت توبہ قبول اللہ تعالی کی حمد بیان کرنا اور اس کی تنبیج کرنا اور مغفرت طلب کرنا اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے یہ من کر فرمایا میں اس سورت کے متعلق وہی جانتا ہوں جو پچھ تم نے بیان کیا ہے۔

## قرآن پاک کی آیات اور سورتوں میں مناسبت

مناسبت لغت میں ہم شکل اور باہم قریب ہونے کے معنی میں آیا ہے آیات اور اس کی مشل چیزوں میں مناسبت کا مرجع ایک ایسا معنی ہے جو ان میں باہم تعلق اور ربط کا کام دیتا ہے وہ معنی عام ہویا خاص 'عقلی ہویا حسی اور یا خیالی وغیرہ۔۔۔۔ یا اس کے علاوہ اور قتم کے علاقے اور لزومات ذہنی مثلاً سبب اور "مسبب" علت اور معلول نظیرین اور ضدین اور وگیر امور مناسبت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کلام کے اجزاء کو باہم جوڑنے اور ملانے کا کام ویتی ہے اور اس سے اجزاء کلام کا باہمی ارتباط بڑھ کر کلام میں مضوطی اور تقویت پیدا ہوتی ہے۔ آلیف کلام کا حال اس عمارت کی طرح ہوتا ہے میں مضوطی اور تقویت پیدا ہوتی ہے۔ آلیف کلام کا حال اس عمارت کی طرح ہوتا ہے جو کہ نمایت محکم اور متناسب اجزاء کی بنیاو پر قائم ہوتی ہے۔

علامہ ابوجعفر ابن الزبیر ابو حیان کے استاذ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب کھی جس کا نام " البر بان فی مناسبة تر نیب سور القر آن" ہے اور شخ برہان الدین بقاعی نے ای موضوع پر نظم الدرر فی مناسبۃ الآی والسور کے نام سے ایک کتاب الدین بقاعی ہے۔

اور علامه حافظ جلال الدین سیوطی رحمته الله کی اس موضوع پر ایک عمده اور لطیف تصنیف ''تناسق الدرر فی تناسب السور" موجود ہے

علم المناسبہ ایک بمترین فن ہے عام طور پر مفسرین نے اس علم کی دفت اوربار کی کی وجہ سے بہت کم اس پر توجہ کی ہے -

اور جن علماء مفسرین نے یہ بکٹرت مناسبات کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک امام فخرالدین رازی رحمتہ اللہ تعالی ہیں وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

قرآن تکیم کے اکثر نکات اور باریکیاں اس کی ترتیبوں مناسبتوں اور رابطوں میں مضمر ہیں۔

شیخ عزالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ

"مناسبت ایک اچھا علم ہے لیکن ارتباط کلام کے عمدہ اور خوبصورت ہونے میں بیہ

شرط ہے کہ وہ کمی ایسے کلام میں واقع ہو جس میں اتخاد و یکا گفت ہو اوراس کا اول اس میں برا اتباط کے آخر سے مربوط ہو للذا اگر کلام کا وقوع مختلف اسباب پر ہو گا تو اس میں بر ارتباط ہرگز نہیں ہو گا اور جو مخض ایسے کلام کو ربط دے گا وہ خواہ مخواہ محندے لکلف کا مرتکب ہو گا اور جھیلی پر سرسوں اگانے کی کرے گا اور ایسے بودے طربق کی پیروی کرے گا کہ اس سے تو معمولی فتم کے کلام کے حسن کو بھی بچانا اور محفوظ رکھنا ضروری ہے چہ جائیکہ قرآن حکیم ایسے افضل ترین کلام کی خوبی و حسن کی حفاظت اور قرآن حکیم کا نزول جو بیس سے زیادہ سال تک تدریجا" ہوتا ہے اور اس عرصہ میں فرآن حکیم کا نزول جو بیس سے زیادہ سال تک تدریجا" ہوتا ہے اور اس عرصہ میں مربوط نہیں کیا جا سکا۔

تنبيهير:-

بعض آیات اس طرح کی ہیں کہ ان کی مناسبت ان کے ماقبل کے ساتھ مشکل نظر آئی ہے ان آیات میں سے ایک "سورہ القیامہ" کی بیہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے۔

"لا تحرک به لسانک لنعجل به" تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپی زبان کو حرکت نہ دو اوراس آیت کی وجہ مناسبت اول و آخر کے ساتھ ایک نمایت دشوار امرہ کیونکہ یہ ساری سورت احوال قیامت کے بیان میں نازل ہوئی ہے۔ یسال تک کہ بعض را فنیوں نے یہاں تک کہ دیا کہ اس سورت میں سے کچھ حصہ ساقط ہوگیا ہے۔

اور حدیث صحیح میں ہے کہ اس آیت کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحلی کی حالت میں زبان مبارک کو حرکت دینے پر ہوا تھا۔

ائمہ مغسرین نے اس کی بہت سی مناسبیں بیان فرمائی ہیں۔

ان میں سے ایک رہ ہے جس وقت اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا اور رہ بیان کیا کہ جو مخص عمل آخرت میں کو آئی کر آ ہے وہ عاجلہ یعنی دنیا کی محبت میں جملا ہے۔ اور دین کا منتاء دراصل ہے ہے کہ نیکی کے امور کی طرف جلدی کی جائے اور یہ نیک کامول میں سبقت شرعا" مطلوب ہے تو اللہ تعالی نے متنبہ فرایا کہ بھی اس "مطلوب" کو ایک ایسی چیز عارض ہو جاتی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے مثابیم وہ وہ وہی کا پوری توجہ اور کیموئی کے ساتھ ہمہ تن گوش ہو کر سنتا ہے اور اس کے مفاہیم و مطالب کو سجھتا ہے۔ اور فورا" اس کے حفظ اور یاد کرنے میں مشخول ہونا اس سے مانع خورا" حفظ اور یاد کرنے میں جلدی نہ کرہ اس لئے مانع ہو ہوتا اس سے کہ اس کا یاد کرانا اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے بس آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ جو وہی اترتی ہے اس توجہ سے سنتے رہئے اور جب اس کا نزول کھمل ہو پی تو دوبارہ کہ جو وہی اترتی ہے اس کے ابتاء جنس کے متعلقات سے ہوا جس کے ذکر سے اس کا آغاز اس اندان اور اس کے ابتاء جنس کے متعلقات سے ہوا جس کے ذکر سے کلام کا آغاز اس اندان اور اس کے ابتاء جنس کے متعلقات سے ہوا جس کے ذکر سے کلام کا آفتاح ہوا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا" کھا، کہ درع ہے گویا کہ رب کیلے کلام کا افتتاح ہوا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا" کھا، یہ کلمہ ردع ہے گویا کہ رب العزت نے فرمایا "کلام کا افتتاح ہوا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا" کلاری کرو گے اور اس عاجلانہ سرشت العزت نے واقع ہوئی ہے ضرور ہر چیز میں جلد بازی کرو گے اور اس عاجلانہ سرشت کی وجہ سے عاجلہ (دنیا) سے دوئی کا دم بھرو گے۔

○ دو سری وجہ مناسبت ہے ہے کہ جس نفس کا ذکر سورت کے شروع میں ہوا اس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس شریف اور ذات لطیف کی طرف عدول کیا اور گویا ہے کہ کہ اے سرایا ستائش محبوب! آپ تمام کویا ہے کہ اے سرایا ستائش محبوب! آپ تمام نفوس کی شان تو وہ ہے گر اے سرایا ستائش محبوب! آپ تمام نفوس سے افضل و اعلی ہیں۔ للذا آپ اپنی شان کے لاکن کامل ترین احوال اختیار فرمائیں۔

اورای باب سے اللہ تعالی کا بیہ قول" یسئلونک عن الاہدة" بھی ہے کیونکہ بعض اوقات اس پر بیہ اشکال ارد کیا جاتا ہے کہ " ہلال" کے احکام اور گھروں میں داخل ہونے کے احکام کا میں کوئی مناسبت ہے؟ اوران کو ایک ساتھ کس تعلق اور ربط و مناسبت کی بناء پر ذکر عمیا گیا ہے؟

اس کا جواب سے دیا جاتا ہے۔ " یہ استراد" کے باب سے ہے کیونکہ چاند کے گھنے برصنے کی حکمت سے بیان کی گئی تھی کہ اس سے جج کے اوقات کا تعین ہوتا ہے اور یہ گھروں میں دروازہ سے آنے کے بجائے پیچے سے داخل ہوتا ان لوگوں کا عموا" موسم جج میں معمول ہوتا تھا(جیسا کہ اس آیت کے شان نزول سے پتا چاتا ہے) الندا گھر میں واضلہ کا حکم اس مقام پر سوال کے جواب میں امرزا کہ کو بیان کرنے کے قبیل سے ہوا اس کی نظیر یہ ہے کہ سمندر کے پانی کے بارے میں سوال پیرا ہوا تھا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ھوالطہور ماؤھا الدل مینته"

"ای طرح اللہ تعالی کا قول"وللہ المشرق والمغرب" بھی ای باب سے ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کی ماقبل سے کیا مناسبت ہے اور اس کا ماقبل ہے "ومن اظلم ممن منع مساجد اللّه"(الایہ)

شیخ ابو محمد الجویل رحمته الله علیه این تفسیر میں لکھتے ہیں میں نے ابوالحن الدھان سے سنا ہے وہ فرماتے تھے

"اس آیت کی وجہ اتصال اپنے ماقبل سے یہ ہے کہ سابق میں بربادی بیت المقدس کا ذکر آ چکا ہے یعنی یہ کہ تم کو یہ بات اس سے روگردانی پر آمادہ نہ کرے اور تم اس کی طرف رخ کرد اس لئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالی کی بنائی ہوئی سمتیں ہیں"۔

#### اعجاز قرآن

معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو تحدی(چیلنج) کے ساتھ مقرون(ملا ہوا) ہو اور وہ معارضہ سے سالم رہے۔

معجزه کی دو قتمیں ہیں(1) حسی اور (2)عقلی

بنی اسرائیل کے اکثر مجزات حسی تھے کیونکہ وہ لوگ انتمائی کند ذہن اور کم عقل تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے زیادہ تر مجزات عقلی تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد روشن دماغ اور کمال درجہ کی ذکاوت اور فہم فراست کے مالک ہیں اور دو سری وجہ یہ ہی کہ اس شریعت محمدیہ علی صاحبا التحیتہ والشاء نے چونکہ قیامت تک صفحہ ہستی پر باتی رہنا ہے شریعت محمدیہ علی صاحبا التحیتہ والشاء نے چونکہ قیامت تک صفحہ ہستی پر باتی رہنا ہے اس واسطے اس امت کو یہ خصوصیت عطا ہوئی کہ اس شریعت کے شارع اور پنیبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہنے والا عقلی معجزہ عطا کیا گیا آگہ اہل بھیرت اس کو ہردور میں دکھے سیس۔

جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کہ ہر نبی کو ایک ایسی چیز دی گئی کہ اسی کی مثل انسان اس پر ایمان لے آئے اور صرف مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ وحی (قرآن مجید) ہے جو اللہ تعالی نے مجھ پر نازل فرمایا ہے للذا مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار اور امتی سب نبوں کے پیروکاروں سے زیادہ ہو نگے۔ (بخاری شریف....)

کما گیا ہے کہ اس کا معنی ہے ہے کہ تمام انبیاء کرام علیم السلام کے مجزات ان کے زمانہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے اس لئے ان کے مجزات کا صرف انبی لوگوں نے مشاہدہ کیا جو اس زمانہ میں موجود تھے اور قرآن مجید کا مجزہ قیامت تک کے لئے کانی ہے۔ قرآن کریم اپنے اسلوب بیان فصاحت و بلاغت اورغیب کی خبروں کے بارے میں خرق عادت اورشان اعجاز کے ساتھ متصف ہے کوئی زمانہ اور دور ایبا نہیں گزرے میں خرق عادت اورشان اعجاز کے ساتھ متصف ہے کوئی زمانہ اور دور ایبا نہیں گزرے گا کہ اس میں قرآن حکیم کی کوئی چیش گوئی ظاہر ہو کر اس کے دعوے کی صحت پر دلالت نہ کرے اور ایک قول اس سلسلہ میں ہے بھی ہے کہ گزشتہ زمانہ کے

واضح معجزات حسی اور آبھوں سے نظر آنے والے تھے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی او نثنی اور حضرت موسی علیہ السلام کا عصا وغیرہ۔ اور قرآن علیم کا معجزہ عقل و اوراک کے ذریعہ مشاہدہ میں آیا ہے اس لئے اس پرایمان رکھنے والے بہ کثرت لوگ ہو نگے کیونکہ جو چیز چیم مرسے ویکھی جائے وہ اس مشاہدہ کرنے والے کے فنا ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے اور جو چیز نظر عقل سے ویکھی اور مشاہدہ کی جائے وہ باتی رہنے والی ہوتی ہے۔ اور اس کو ہر آنے والا شخص کے بعد دیگر اپنے دوریس مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔

ارباب عقل کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ قرآن مجید مجزہ ہے اس کے چینج اور دعوت مقابلہ کے باوجود کسی میں سکت نہیں کہ اس کا معارضہ کر سکے۔
اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اہل عرب کے سامنے پیش کیا اور وہ ایبا دور تھا کہ اہل عرب فصاحت و بلاغت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ میدان خطابت میں اپنی آپ مثال تھے قرآن نے جب ان فصحاء عرب اور شعلہ بیان مقرروں کو تحدی کی اور مقابلہ کا چینج کیا ان سے کما قرآن کی مثل لاؤ آگر تم اپنے مقروں کو تحدی کی اور مقابلہ کا چینج کیا ان سے کما قرآن کی مثل لاؤ آگر تم اپنے دعوی فصاحت و بلاغت بھی دیے رکھی گر

عرب کے فصحاء سے ہر مخز مقابلہ نہ ہو سکا اور وہ اس کی مثل نہ لا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالی

"فلياتوابحديث مثله ان كانوا صادقين"

اور اس کے بعد رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے بھکم اللی اہل عرب سے قرآن مجید کی دس سورتوں کی مثل پیش کرنے کا چیلنج فرمایا جس کی بابت اللہ تعالی کا ارشاد ہے "ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ وادعوا من استطعنم من دون اللہ ان کنتم صدقین لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ " (حود 13) کیا یہ کتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنالیا تم فرماؤکہ تم ایسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلاؤ آگر تم سے ہو اور پھر ان

کو ایک ہی سورت بنا لانے کی دعوت دی جیسا کہ ارشاد خدادندی ہے۔
"ام یقولون افنراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ "(الابیہ) اور اس کے بعد ای تحدی اور
چینج کو مکرر ذکر کیا ارشاد خداوندی ہے۔

"وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله" (القره 23) اور اگر ممیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ مگر جب وہ اس کے معارضہ سے عاجز ہو گئے اور اس کی مثل لانے یر انہیں قدرت نہ ہوئی اور ان خطیبوں اور بلغاء کی کثرت سچھ بھی کام نہ اسکی تو الله تعالی نے اعلان فرمایا کہ تمام اہل عرب قرآن کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں اور اس طرح قرآن پاک کا معجزہ پائیہ ثبوت کو بہنچ گیا چنانچہ ارشاد ہو تا ہے۔ "قل لئن اجتمعت الانس والجن عل ان ياتوا بمثل هذالقر آن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا" (في امرائيل 88) ترجمه: تم فراؤ أكر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس كا مثل نه لا سكيل أكرچه ان ميل سے ايك دو سرے كا مددگار ہو سوچنے كا مقام ہے كه اہل عرب جو بڑے نصیح اللمان زبان آور تھے اور پھریہ کہ انہیں ہر وفت یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ کسی طرح این پھونکول سے چراغ مصطفوی کو بجھا دیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے نہ دیں اس کا کام تمام کر دیں اگر ان کے بس میں ہو تا تو ضرور قرآن کا معارضہ کرتے اور اس کے چیلنج کا توڑ پیش کرتے جبکہ صورت حال یہ ہے کہ مشرکین کے بارے میں ایس کوئی بات منقول نہیں ہے کہ ان میں کسی کے دل میں قرآن کے معارضہ کا خیال تک آیا ہو یا اس نے چیز کا ارادہ بھی کیا ہو بلکہ اس کے برعکس ہوا ہے کہ جب ان سے کوئی مقابلہ کی صورت بن نہ پائی تو عناد و دشمنی اور رکیک حرکتوں یر اتر آئے مجھی قرآنی آیات کا مسنحر اڑاتے اور مجھی جادو بتاتے اور تجمعی کتے یہ شاعری ہے اور تمھی اگلوں کی داستانوں کا مجموعہ کردانے غرضیکہ ورطہ حیرت میں ڈوبے بو کھلا ہٹ کے عالم میں بھانت بھانت کی بولی بولتے جو ان کی لاجاری و

بے بنی کا منہ بولٹا ثبوت ہے۔

ولید بن مغیرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن من کر آیا اوراس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ قرآن کے بارے میں کوئی ایبا کلمہ کے جس سے معلوم ہو کہ وہ اس کو پیند نہیں کرنا تو ولید نے کما۔ میں کیا کہوں؟ اللہ کی قتم تہمیں معلوم ہے کہ تم لوگوں میں مجھ سے بڑھ کر کوئی شخص شعر' رجز اور قصیدہ کا عالم نہیں ہے بخدا جو بات وہ کہتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی اور اللہ کی قتم! مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کتے ہیں ان کی بات میں لطافت و شیری ہے اس کا بالائی حصہ شروار اور اس کا زیریں حصہ شکر بار اور یقینا "ان کے کلام کو غلبہ عاصل ہو گا اور یہ بھی مغلوب نہ ہو سکے گا اور بے شک سے اپنے سے کمتر تمام کلام منا کر رکھ گا اور یہ گل اور اس کا شکہ جے گا اور سے شک سے اپنے سے کمتر تمام کلام منا کر رکھ دے گا اور اس کا سکہ جے گا۔

فصل: قرآن میں کس وجہ سے اعجاز پایا جاتا ہے۔ امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں کہ

"قرآن حکیم کے اعباز کی وجہ اس کی فصاحت 'اسلوب بیان کی ندرت اوراس کا تمام عیوب کلام سے صحیح و سلامت ہونا ہے" نلامہ زملکانی کا قول ہے کہ

" قرآن کیم کے اعجاز کی وجہ اس کا ایک خاص ترتیب و آلیف پر ہونا ہے نہ کہ مطلق ترتیب و آلیف اور خاص آلیف و ترتیب یہ ہے کہ اس کے مفردات کرکیب اور روزن کے اعتبار سے موزوں مناسب معتدل اور مساوی ہوں اور اس کے مرکبات معنوی اعتبار سے بلند ترین ورجہ اور مرتبہ کے ہوں

ابن عطیہ بیان کرتے ہیں۔

"کہ وہ صحیح بات جو ماہر علماء اور جمہور کا موقف ہے قرآن کے وجہ اعجاز کی نسبت سے کہ قرآن کے وجہ اعجاز کی نسبت سے کہ قرآن اپنے نظم عبارت صحت معانی اور فصاحت الفاظ کی روانی و سلاست ں وجہ سے معجز ہے اس کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی کا علم ہر شئی کا احاطہ کرتا ہے ایسے ہی

الله تعالى كاعلم كلام كے بھى تمام محائن اور خويوں كو محيط ہے۔ الذا جس وقت قرآن كا كوئى لفظ الله تعالى نے مرتب فرايا تو اپنے وسيع و محيط علم سے اس بات كو بھى معلوم فرما ليا كه كون سا لفظ بيلے لفظ كے بعد آنے كى صلاحيت ركھتا ہے اور كون سا معنى دو مرے معنى كے بعد بيان و وضاحت كے ليے مناسب رہے گا اور بھر اى طرح اول دو سرے آخر تک قرآن باك كى ترتيب ہوئى ہے

اور انسان عموما" جهل نسیان اور ذهول کا شکارہو تا ہے اور سے مجمی بدیمی طور پر معلوم ہے کہ کوئی بندہ بشراس طرح کلام پر ہمہ میر دسترس نہیں رکھ سکتا اس لئے قرآن کا نظم فصاحت کے بلند ترین مرتبہ میں ہوا ہے اور ای دلیل سے ان لوگوں کا قول بھی باطل ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اہل عرب قرآن پاک کا مثل لانے پر قادر تھے مر انہوں نے اس سے صرف نظر کرلی طالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کا مثل پین كرنا ہر گز كسى كے بس ميں نہيں ہے اس لئے تم نے ديكھا ہو گاكد ايك نصيح و بلغ قادر الكلام مخض سال بمرايخ قصيره يا خطبه و لكجركي درسي اور كانث جيعانث كرنے کے بعد بھی جب مجھی دوبارہ اس پر نظر انی کاموقع پاتا ہے تو اب بھی اس میں مزید مستقیح اور اصلاح و تمذیب کی ضرورت ہوتی ہے اور بیہ سلسلہ یونمی جاری رہتا ہے۔ اور کتاب اللہ کی شان سے کہ اگر اس میں سے کوئی لفظ نکال دیا جائے پھر پوری لغت عرب کو چھان ماریں کہ اس سے اچھا کوئی لفظ ہاتھ آ جائے تو ہر گز تلاش بسیار کے بعد بھی نہیں مل سکے گا بلکہ اس جیسا لفظ بھی دستیاب نہیں ہوگا جو اس کی جگہ رکھ سکیں اور ہم پر قرآن کے اکثر حصہ کی براعت واضح ہو جاتی ہے گر بعض مواقع پر مخفی بھی رہتی ہے اور اس کا سبب سے ہوتا ہے کہ ہم اہل عرب سے زوق سلیم اور طبیعت کی عمد گی میں بدرجها کم ہیں۔

قرآن عظیم کے ذریعہ دنیائے عرب پر اس لئے جمت قائم ہوئی کہ وہ ارباب فصاحت تھے اور ان کی طرف سے معارضہ و مقابلہ کا شبہ کیا جا سکتا تھا اور ایسے ہی ہوا جس طرح کہ حضرت موی علیہ السلام کا جادہ گروں پر اور حضرت عیسی علیہ السلام کا جادہ گروں پر اور حضرت عیسی علیہ السلام کا

طبیبوں پر معجزہ کے ذریعہ حجت قائم کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی عام طور انبیاء علیم السلام کے معجزات کو ان کے زمانہ کا بمترین امر قرار دیتا ہے موی علیہ السلام کے عمد میں سحرہ جادہ درجہ کمال کو پنجا ہوا تھا اور عیسی علیہ السلام کے دور میں فن طب اپنے مروج پر تھا لاذا ان کے معجزات کا اس طرح اظمار کیا گیا کہ انہوں نے سحراور طب کو نجا لاذا ان کے معجزات کا اس طرح اظمار کیا گیا کہ انہوں نے سحراور طب کو نجا کھایا اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں فساحت نجا دکھایا ہو تھی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ معجزہ دکھایا جس سے تمام فسمائے عرب کا غرور نخوت ختم ہو گیا تھی ہو گیا جس کے ترب کا غرور نخوت ختم ہو گیا تھی ہو گیا تھی ہو گیا ہو ہے تھی ہو گیا ہو تھی ہ

کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

#### تنبيهات

اول: اس بات پر اتفاق ہو جانے کے بعد کہ قرآن پاک کا مرتبہ بلاغت میں نمایت اونچا ہے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا فصاحت میں بھی اس کا درجہ اسی طرح کیسال ہے یا کوئی تفاوت ہے؟ مثلاً یہ کہ ترکیب کلام میں کوئی ترکیب الی نہ ملتی ہو کہ اس خاص معنی کا فاکدہ دینے میں قرآن سے بردھ کر متاسب اور معتدل ہو؟ یا ایسا نہیں؟ بلکہ اس کے مراتب میں فرق اور تفاوت ہے؟ قاضی نے منع کو پند کیا ہے یعنی تفاوت کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کلمہ فصاحت کے اعلی ترین درجہ نفاوت کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کلمہ فصاحت کے اعلی ترین درجہ نفاوت کا انگار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کلمہ فصاحت کے اعلی ترین درجہ نفاوت کا انگار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں دو مرول کی نبیت زیادہ اچھا ہونے کا خیال کرتے ہیں۔

ابو نفسر تشیری اور دیگر علاء کا مختار میہ ہے کہ قرآن میں فصاحت کے اعتبار ہے فرق مراتب موجود رہے موجود چنانچہ قرآن میں افقح اور فصیح دونوں درجہ کے کلام ہیں۔

دوم: - قرآن مجید کی شعر موزون سے تزیرہ کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بوبود یکہ موزون کلام کا رتبہ دو سرے کلاموں کے رتبہ سے بلند و بالا ہو آ ہے لیکن پونکہ قرآن سجائی کا معیار اور حق کا سرچشمہ ہے اور شاعر کا منتہائے قاریہ ہے کہ دہ حق کی صورت میں اپنے تخیل کے زور پر باطل کی تصویر کھینج دے اور وہ اثبات صدق اور اظمار حق کے بجائے ندمت اور ایذاء رسانی کے لئے مبلغہ آرائی سے کام لیتا ہے (جیساکہ شاعر کہتا ہے

ہوں وہ نحیف کہ ہوا چیثم مور میں مدفون کتنا فراخ ملا گوشہ مزار مجھے

سا حرائ ملا ہوت مزار بھے شعر کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ "اکذب اوست احسن اوست" ترجہ:۔ ای ائے اللہ سجانہ و تعالی نے اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پاک رکھا اور ای وجہ سے کہ شعر کی شرت کذب کے ساتھ ہوتی ہے۔ مناطقہ نے ان

قیاسات کو جو اکثر حالتوں میں جھوٹ اور بطلان کی طرف پنچانے والے ہوتے ہیں" قیاسات شعربیہ" کے نام سے موسوم کیا ہے کسی دانا کا قول ہے "کوئی دیندار اور سچائی کا علمبردار مخص اپنے اشعار میں مبالغہ آرائی اور رہینی پیدا کرنے والا نظر نہیں آیا ہے"

## قرآن مجيد مين مستنبط علوم

الله تعالی فرما تا ہے" مافر طنا فی الکتاب من شئی" (سورہ الانعام آیت 38) ترجمہ:۔ ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا

اورای طرح فرمایا"ونزلنا علیک الکتاب تبیانا" لکل شئی"(ا انمل آیت ۱۲۷)

ترجمہ: اور ہم نے تم پر یہ قرآن آبارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ست کون فنن" عنقریب فتول کا دور آنے والا ہے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کیا یارسول اللہ اس سے بچنے کاذربعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ کتاب اللہ کہ اس میں ماضی 'مستقبل اور حال کی خبریں اور تممارے لئے ہرچیز کا عکم موجود ہے اس مدیث کی تخریج امام ترزی اور دیگر محدثین نے کی ہے۔

سعید بن منصور حفرت ابن مسعود رسی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جس شخص کا ارادہ ہو کہ علم حاصل کرے پس وہ قرآن کو لازم پکڑ لے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں امام بیعتی بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابن مسعود رسنی الله تعالی عنه نے "علم" سے اس کے اصول کا ارادہ کیا ہے

المام شافعی رحمته الله علیه فرمات بین.

ملاء امت کے تمام اقوال حدیث کی شرح ہیں اور تمام احادیث قرآن پاک کی شرح ہیں اور تمام احادیث قرآن پاک کی شرح ہیں نیز فرماتے ہیں"وہ تمام باتیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے وہ قرآن ہی کا مفہوم ہے امام شافعی کے ابن قول کی تائید حضور اکرم عملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے وسلم کی اس مدیث مبارک ہے ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے

فرمایا کہ ''میں صرف انہی چیزوں کو حلال بتا آ ہوں جو اللہ تعالی نے حلال قرار دی ہیں اور انہی چیزوں کو حلال بتا آ ہوں جن کو اللہ تعالی حرام فرمایا ہے" اور انہی چیزوں کے بارے میں حرام کا تھم دیتا ہوں جن کو اللہ تعالی حرام فرمایا ہے" اس حدیث کو امام شافعی نے ''کتاب الام " میں روایت کیا ہے۔

سعید بن جیر رضی الله تعالی عنه فرمات میں

" مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے جو بھی حدیث سینجی ہے میں نے اس کا مصداق اللہ کی کتاب قرآن میں پایا ہے۔"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا" میں جب تم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو اس کی تصدیق قرآن سے کرا دیتا ہوں یہ حدیث ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے۔

امام شافعی کامیہ بھی قول ہے کہ" دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا نبوت اور اس کی دلیل قرآن باک میں نہ پائی جاتی ہو بلکہ ہر مسئلہ کی رہنمائی قرآن ہے ہوتی م

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بعض احکام شریعت ایسے بھی ہیں :و ابتداء سنت سے ثابت ہیں تو بھرایسے کیوں ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ در حقیقت وہ احکام بھی کتاب ہی ہے مانوز ہیں کیونکہ قرآن پاک نے ہم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اتباع کو فرش کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اس میں اور کی جہ دیا ہے کہ کا دیم اور کیا ہے۔ اس میں اور کیا ہے کہ کا دیم اور کیا ہے۔ اس میں اور کیا ہے کہ کا دیم اور کیا ہے۔ اس میں اور کیا ہے کہ کا دیم اور کیا ہے۔ اس میں اور کیا ہے کہ کا دیم اور کیا ہے۔ اس میں کیا ہے۔ اس میں

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مکہ نکرمہ میں یہ بات کس کہ ''تم لوگ جو بھی بات بوچھو میں اس کا جواب قرآن مجید ہے شہیس دونگا!

اس پر لوگوں نے سوال کیا'' آپ اس محرم (احرام باندھنے والے) کی بابت کیا گئے۔ میں جو حالت احرام میں زنبور (بَعِرُ) کو مار ڈالے؟ میں جو حالت احرام میں زنبور (بَعِرُ) کو مار ڈالے؟

امام شافعی نے فرمایا

"بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

(حثر7)

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع ہو نمایت مریان رحم والا۔ اور ہو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اپی پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت حذیفہ بن الیمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کی ہے "حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قرمایا "اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر"

اور پھر انہوں نے ایک پوری سند کے ساتھ سفیان کے واسطہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عند سے روایت بیان کی کہ انہوں نے محرم کو زنبور (بحز) کے مار ڈالنے کا حکم دیا امام بخاری رحمتہ اللہ الباری نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند دوایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا

" الله تعالى نے ان گودنے واليوں ' بال الهروانے واليوں ' دانتوں كے در ميان شگاف وُالنے واليوں

جو کہ خدا کی خلقت کو بدلتی ہیں پر لعنت کرے یہ بات قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کو بہنی اس نے آگر حفرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ جھے یہ بات بہنی ہے کہ آپ ایس ایس عورت پر لعنت بھیجے ہیں ابن مسعود فرمانے گئے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو مجھے کیا ہے کہ میں ان پر لعنت نہ بھیجوں اور یہ بات قرآن پاک ہیں ہے اس عورت نے کما میں نے قو قرآن پاک پورا پڑھا ہے اس میں کمیں یہ بات نمیں پائی جس کو آپ بیان کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہو آ تو ضرور اس میں یہ بات پاتی کیا تو نے یہ نمیں پڑھا ہے "و ما انکم الرسول فخذوہ و مانھا کم عنہ فانتھوا" (حشر 7) اور جو بھی تہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس ہے منع فرمائیں باذ رہو اس عورت نے کما بال اس کو بے شک پڑھا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی بال اس کو بے شک پڑھا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بی اس بات سے منع فرمایا ہے

ابن مراقہ نے "کتاب الاعجاد" میں ابو بربن مجاہد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کما" دنیا میں کوئی شی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو" لوگوں ن ان سے کما قرآن میں خیانتوں کا ذکر کمال ہے؟ تو انہوں نے کما "اللہ تعالی کے اس قول میں" لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیونا" غیر مسکونة فیما مناع لکم" (النور آیت 29) اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کی کونت کے نہیں اوران کے برشنے کا تمہیں اختیار ہے اور یمی خیانتیں ہیں۔

ابن برہان کابیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بعینہ یا اس کی اصل قریب بعید قرآن میں موجود ہے جس نے سمجھ لیا سمجھ لیا جو اندھا رہا وہ اندھا رہا ایسے ہی ہر تھم اور فیصلہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر اور نافذ فرمایا وہ قرآن سے باہر نہیں ہے۔

البت یہ بات ضرور ہے کہ ہر طالب قرآن اپنے اجتماد اور فعم کے مطابق جتنی کوشش اور ہمت صرف کرے گا ای قدر قرآن کے مفاہیم و مطالب کو پالے گا ایک اور عالم فرماتے ہیں "اللہ تعالی نے جس شخص کو فعم و فراست کی دولت عطا فرمائی ہو اس کے لئے کوئی چیزایی نہیں جس کا اسخراج قرآن ہے ممکن نہ ہو وہ ہر شی کو قرآن پاک سے معلوم کرسکتا ہے حتی کہ ایک عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرمبارک تربیٹھ برس قرآن ہے مستبط کی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ المنافقین ہیں فرمایا ہے "ولن یوخر اللّه نفسا" اذا جاء ھا اجلھا" اور یہ سورت تربیٹویس سورت ہے پھراس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ التغابن کو رکھا ہے جو اس امرکی طرف اثبارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہے دنیا میں نقصان امرکی طرف اثبارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہے دنیا میں نقصان عظیم ظاہر ہو گا۔

ابن الي الفضل المرى اين تفسير ميں لکھتے ہيں۔

"قرآن پاک اولین اور آخرین کے علوم کا جامع ہے مگر اس کے تمام علوم کا احاطہ کرلینا حقیقی طور پر اللہ تعالی ہی کی شان کے لائق ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم وہ بھی ماسوا ان امور کے جن کا علم الله تعالی نے اپنے لئے مخصوص رکھا ب اور اس کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم سے علم قرآن کی میراث سادات سیابہ کرام عیم اجمعین کو بینی جے خلفائے اربعہ حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس رسی الله عنم اجمعین یمال تک که حضرت ابن عباس رسی الله تعالی عنما تو فرماتے ہیں کہ

"اگر میرے اونٹ باندھنے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن باک میں یا آ ہوں۔

اذال بعد صحابہ سے آبعین نے علوم قرآن کی میراث پائی اور اس کے بعد سے پھر جسیں پست ہو گئیں۔ عزائم شعندے پڑ گئے اور علاء کی حالت پٹی ہو گئی ان لوگول نے حالبہ کرام اور آبعین کی طرح قرآن پاک کے علوم و فنون کا حامل بخے میں کمزوری و کمائی اور ہر ایک گروہ کسی ایک انواع میں تقسیم کر لیا اور ہر ایک گروہ کسی ایک فن کو سیمنے سکھانے کی طرف متوجہ ہو گیا ایک جماعت نے لغات القرآن کے ضبط مرت اس کے کلمات کی تحریر اس کے حدوف کے مخارج اور تعداد کلمات آیات کی سورتوں' احزاب' انصاف اور ارباع اور اس کے حدول کی تعداد اور ہر دس آیات سے مورتوں' احزاب' انصاف اور ارباع اور اس کے حدول کی تعداد اور ہر دس آیات سک مورتوں' احزاب' انصاف اور ارباع اور اس کے محدول کی تعداد اور ہر دس آیات سے منابہ کلمات کے شار اور آیات منابہ کلمات کی شار پر اکتفاء کیا اور قرآن کے معانی سے تعرض ہی نہ کیا اور نہ بی ان مضمرات میں تدیر کیا جو قرآن میں ودیعت کئے جمیں۔ ان لوگوں کو "قراء" کے نام سے موسوم کیا گیا۔

ملاء نحو نے معرب منی اساء و افعال اور حدوف عالمہ وغیرہ کے بیان پر اپنی توجہ مبذول رکھی اور اساء اور ان کے توابع افعال کی اقسام لازم و متعدی اور کلمت کے رسم الخط اور اننی کے متعلق تمام امور کی نمایت شرح و بسط کے ساتھ تحقیق کی بہال تک بعض نحویوں نے مشکلات قرآن کے اعراب کو بتایا اور بعض نحویوں نے ایک ایک کلمہ کا اعراب الگ الگ بیان کیا

مفرین کی صرف الفاظ قرآن پر زیادہ توجہ رہی اور جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی لفظ صرف ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے اور کوئی دو معنوں پر اور کسی لفظ کی دلالت دو ے زیادہ معانی پر ہے تو انہوں نے پہلے لفظ کو ای کے تھم پر جاری رکھا اور اس میں سے خفی لفظ کے معنی واضح کئے اور دو یا زیادہ معانی کا اخمال رکھنے والے لفظ میں متعدد اخمالات میں ہے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لئے غورہ فکر کیا اور ہر مخص نے اپنی اختمال سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لئے غورہ فکر کیا اور ہر مخص نے اپنی این فکر کو بردئے کار لاتے ہوئے اپنے نظریہ کے تقاضا کے مطابق بات کی۔

ایک جماعت نے خطاب قرآن کے معانی میں غورہ فکر کیا اور دیکھا کہ ان میں سے بعض خطابات عموم کے اور بعض خصوص کے مقتضی ہیں اور اس طرح کی دیگر باتیں معلوم کیں ایک طبقہ نے لغت کے احکام از قتم حقیقت و مجاز اس سے مستبط کئے اور تخصیص 'اخبار' نص' ظاہر مجمل' محکم' متثابہ' امر' ننی ننخ اور اس طرح دیگر امور انواع تخصیص 'اخبار' نص ' ظاہر مجمل' محکم' متثابہ ' امر' ننی ننخ اور اس طرح دیگر امور انواع تناسات' استخصاب عال اور استقراء کی انواع پر کلام کیا اور اس فن کا نام"اصول فقد "

اورایک جماعت نے قرآن کے طال و حرام اور ان تمام ادکام پر جو اس میں موجود تی منام طرفقہ سے نظر صحیح اور فکر سادق سے کام لیا اور انہوں نے ان ادکام کے اسول و فروع کی داخ بیل ؤالی اور نمایت خوبسورت طریقے سے جامع بحث کی اور اس کا نام علم الفروع رکھا اس کو «علم الفقہ" کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

ایک جماعت کا نصب العین قرآن مجید میں پائے جانے والے گزشتہ صدیوں اور مابقہ امتوں کے مابقہ امتوں کے مابقہ امتوں کے مابقہ امتوں کے آدر ان کے آثار اور کارناموں کو مدون کیا یماں تک کہ دنیا کی ابتداء اور تمام اشیاء کے آغاز آفرینش کاذکر کیا اوراس فن کا نام آریخ اور نصص رکھا ابتداء اور تمام اشیاء کے آغاز آفرینش کاذکر کیا اوراس فن کا نام آریخ اور نصص رکھا کا اورایک جماعت نے قرآن مجید کی حکمتوں تمثیوں اور مواعظ پر متنبہ کیا جو کہ بردے برد مردان کار کے دلوں کو لرزا دینے اور بہاڑوں کو پاش پاش کر دینے والے ہیں۔ بیس انہوں نے اس میں سے وعد وعید تحذیر اور تبشیر، موت اور آخرت کی یاد، بیس انہوں نے اس میں سے وعد وعید تحذیر اور تبشیر، موت اور آخرت کی یاد، حشرو نشر، حماب و عقاب، جنت اور دوزخ وغیرہ کے واقعات اخذ کے مواعظ کو نصول کے انداز میں مرتب کیا زجروتوبیخ کے اصول منضبط کے اور یہ کام سرانجام دینے والی عمامت واعظین اور خطباء کے نام سے موسوم ہوئی۔

ایک گروہ نے قرآن کیم سے "تبیرالرویا" کے اصول مستبط کے اور اس سلسلہ میں سورہ بوسف میں سات فربہ گایوں کو خواب میں دیکھنے کا قصہ 'جیل کے دو قیدیوں کا خواب اور خود حضرت بوسف علیہ السلام کا سورج · چاند اور ستاروں کو خواب میں سجدہ سرتے ہوئے دیکھنا اوراس طرح کے بیانات کو مشعل راہ بنا کر قرآن مجید سے ہر تشم کے خوابوں کی تعبیر کے قوائد بنائے اور اگر ان پر قرآن سے کمی خواب کی تعبیر دشوار ہوئی توصدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کی کیونکہ حدیث مبارک مورق تو مدیث شریف سے بھی کسی خواب کی تعبیر نکالنے میں قرآن پاک کی شارح ہے بھر حدیث شریف سے بھی کسی خواب کی تعبیر نکالنے میں مشکل پیش آئی تو امثال و عظم کو مرجع بنایا بھر عرف عام اور لوگوں کے محاورات اور مشکل پیش آئی تو امثال و عظم کو مرجع بنایا بھر عرف عام اور لوگوں کے موادات اور مشارت و اطوار کا بھی لحاظ رکھا کیونکہ لوگوں کے راہ و رسم اور ان کے عرف و روائ سے رہنمائی لینے کی طرف خود قرآن میں ارشارہ ملتا ہے ارشاد خداوندی ہے

" وامر بالعرف "(اعراف 199) اور بھلائی کا تھم دو

ابعض لوگوں نے آیت میراث میں شہام بعنی حصص اور حصہ داروں اور مستحقین کا ذکر دکھے کے استحقین کا ذکر دکھے کہ استحقین کا ذکر دکھے کہ استحقین کا دکھے کہا در تعرف میں نصف منسک ربع سدس

ادر نمن وغیرہ کے بیان سے فرائض کا حساب اور عول کے مسائل نکالے بھر اس آیت میں وسایا کے احکام کا انتخراج کیا

ایک طبقہ نے قرآن حکیم کی ان روشن آیتوں میں فکرو نظرے کام لیا جن میں رات ون علی حکمتوں پر ولالت میں رات ون علی حکمتوں پر ولالت موجود ہو اور ان سے "علم المواقیت" کا فن وضع کیا

اریوں اور شاعروں نے لفظ کی جزالت و عمرگی' نظم کا بدیع اور اچھو آ بن' حسن ساق مبادی' مقاطع' مخالص' خطاب کی رئیسی اور تنوع' اطناب' ایجاز' وغیرہ امور کو پیش نظر رکھ کر اس سے علم بلاغت (معانی بیان بدیع) کی بنیاد ڈالی

ارباب اشارات اور اصحاب حقیقت (صوفیاء کرام) نے قرآن میں نظری تو ان پر اس کے الفاظ سے بہت کچھ معانی اور باریکیاں منکشف ہوئیں چنانچہ ان حفرات نے اپی مخصوص اصطلاحات وضع کر کے ان معانی کو خاص ناموں مثلا" فناء' بقا' حضور' نوف' بیبت' انس' وحشت اور قبض و بسط وغیرہ ناموں سے موسوم کیا۔

ت غرض ندکورہ بالا علوم و فنون تو وہ ہیں جو ملت اسلامیہ کے علماء نے اخذ کے اور ان کے عناوہ بھی قرآن کریم بے شار علوم پر حاوی ہے۔

حفرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اور دو سرے ملاء کرام کا بیان ہے کہ "قرآن مجید کی آیتی پانچ سو ہی اور بعض کے نزدیک الیبی آیات صرف ایک سو بجاس ہیں ممکن ہے ان کی مراد ان ہی آیات سے ہو جن میں ادکام کی تصریح کر دی گئی ہے کیونکہ اتسس اور امثال وغیرہ کی آیات سے ہمی تو بھڑت ادکام مستبط ہوتے ہیں۔

شخ عزالدین بن عبدالسلام کتاب "الامام فی ادلة الاحکام" میں لکھتے ہیں۔ قرآن باک بیشخ عزالدین بن عبدالسلام کتاب "الامام فی ادلة الاحکام" میں لکھتے ہیں۔ قرآن باک بیشتر آیات اس طرح کے احکام سے خالی نہیں جو آداب حسنہ اور اخلاق جمیلہ پر مشتمل دول۔

اننی کا بیان ہے کہ مجھی احکام پر صیغہ (امر) کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر صورت ہے اور بیا اوقات اخبار کے ساتھ جیسے" احل لکم حرمت عدیکہ

"عليكم الميتقد- كنب عليكم الصيام" اور تمهى اس چيزك ساته احكام بر استدلال مو آئة جس پر دنيا يا آخرت مين فورا" يا آئنده اچها يا برا اور نفع يا نقصان كا تتجه مرتب مو-

اور شارع علیہ السلام نے اس کی متعدد انواع قرار دی ہیں باکہ بندگان خدا کو تقیل ادکام کی ترغیب و شوق دلایا جا سکتے اور خوف دلا کر پابند ادکام کیا جا سکتے اور مختلف طریقوں سے تھم کو بیان کر کے اسے ان کے فیم و اوراک کے قریب تر کر دیا جائے۔ چنانچہ ہر ایبا کام کہ شرع نے اس کے کرنے والے کی مدح کی اور اس کی عظمت بیان کی ہے۔

یا اس فعل یا اس کے فاعل کو پیند فرمایا ہے یا اس فعل پر اپنی رضا و خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے کرنے والے کو محبوب و پیندیدہ قرار دیا ہے یا اس کے کرنے والے کو محبوب و پیندیدہ قرار دیا ہے یا اس کرنے والے کو برکت' اچھائی و عمرگی اور استقامت کے وصف ہے موصوف گردانا ہے یا اس فعل کی یا فاعل کی فتم یاد فرمائی ہے جیسے شفع وٹر اور مجاہدین کے گھوڑوں اور نفس لوامہ کے فتم ذکر کی ہے

) یا اس کو اس امر کا سبب قرار دیا ہے کہ اللہ تعالی اس کے فاعل کو یاد کیا کرتا ہے یا اس سے محبت رکھتا ہے

) یا اے جلدی (دنیا میں) یا آئندہ (آخرت میں) تواب دیتا ہے یا بندہ کو اللہ تعالی کی شکر گزاری کرنے یا اللہ تعالی بندہ کو ہدایت فرمانے یا اللہ تعالی کے اس فعل کرنے والے کو راضی کرنے یا اس کے گناہوں کو معاف کرنے اور اس کی برائیوں کا کفارہ دینے کا وسیلہ قراردیا ہے۔

یا ہے اس نے وہ فعل قبول فرمایا ہے یا ہے کہ اللہ تعالی نے اس فعل کے کرنے والے کی مدد و نصرت فرمائی ہے یا اس کو کوئی بشارت دی ہے یا اس کے فاعل کو کسی خوبی کے ساتھ موصوف کیا ہے یا فعل ہی کا معروف وصف ذکر کیا ہے۔

اللہ موصوف کیا ہے یا فعل ہی کا معروف وصف ذکر کیا ہے۔

یا اس کے فاعل سے حزن اور خوف کی نفی کر دی ہے۔

یا اس کو امن دینے کا وعدہ فرمایا ہے یا اس کو فاعل کی ولایت کا سبب قرار دیا ہے یا اس بات کی خبردی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شی کے حصول کی دما فرمائی ہے یا اس چیز کا وصف اس کو ہے ذکر کیا ہے کہ اس کو اس کو باعث قربت و ثواب ہتایا ہے۔

) یا اس کو صفت مرح کے ساتھ موصوف کیا ہے جیسے حیات' نور اور شفاء اور یہ امور اس فعل کی ایسی مشروعیت کی دلیل ہیں جو کہ واجب اور مندوب ہونے کے درمیان مشترک ہے۔

اور ہر ایبا فعل کہ شارع نے اس کے ترک کرنے کا تھم دیا ہو۔ یا اس فعل یا فاعل کی ندمت کی ہو۔۔ یا اس کے فاعل پر خفگی کا اظہار کیا ہو یا اس کے کرنے والے ئے نعنت کی ہو۔۔ یا اس تعل اور اس کے فاعل سے راضی ہونے اور اس سے محبت کی نٹی فرمائی ہو۔۔ یا اس کام کے کرنے کو ہمائم اور شیطان ایسا کہا ہو۔۔ یا اس معل کو ہدایت پائے اور متبولیت حاصل کرنے ہے رکاوٹ قرار دیا ہو۔۔۔ یا اس کا وسنہ سکے برائی اور نالیزند پر کی ساتھ فرمایا ہو۔ یا انبیاء کرام علیهم الساام نے اس فعل سے ابته تعالی کی پناہ صب کی ہو۔۔ یا اس فعل پر غصہ کا اظہار کیا ہو یا اس فعل کو فلاح و اہمرانی کی تنبی کا سبب قرار ویا ہو۔۔۔ یاس تھی جلد یا دریے میں آنے والے عذاب کا موجب بتایا ہو۔۔۔ یا کسی ندمت' ملامت' گمرای یا معصیت کا سبب بتایا کیا ہو۔۔۔ یا اس فعل کی صفت خبث ' رجس یا نجس بیان کی سنی او بیا اس کو فسق یا اثم :و نے ک ما تھ موصوف کیا ہو یا تھی گناہ 'نایاکی' تعن' غضب' زوال نعمت نزول عذاب کا سبب جایا ئيا ہو۔۔۔ يا وہ فعل تمسى سزا يائے' سَنَدلى' رسوائی' ذلت نفس كا سبب قرار ديا ہو۔۔ يا اس نعل کو معاذ الله الله کی عداوت اس ہے لڑائی استزاء یا مسخری کرنے کا سبب بتایا کیا ہو یا اس کام کرنے ہے اللہ تعالی اس کو محروم کرکے چھوڑے یا خود اللہ تعالی اپنی ذات کو اس کام پر رکنے یا برداشت کرنے یا در گزر کرنے کے وسف سے موصوف کیا ہو۔ یا اس نعل سے توبہ کرنے کی وعوت وی ہو۔۔ یا اس کام کے کرنے والے کو خبث

ا متنارے موصوف کیا ہو۔۔۔ یا اس کو شیطانی کام قرار دیا ہو یا۔۔۔ یہ فرمایا ہو کہ شیطان اس عمل کو کرنے والوں کی نگاہ میں آراستہ و مزین کرکے پیش کرتا ہے یا۔۔۔ یہ فرمایا کہ اس عمل کے ترنے والے کا شیطان دوست بن جاتا ہے۔یا یہ کہ اللہ تعالی نے اس تعل کو تھی بری صفت کے ساتھ موصوف کیا ہو جیسے ظلم سرکشی حد ہے برصنا عناه عرض كا باعث مونا بيان كيا موسد يا اس قعل يا اس كے فاعل سے انبياء عيهم السلام في برات كا اظهار فرمايا موددد يا الله تعالى كے جضور اس فعل كے مرتکب کی شکایت کی ہو۔۔۔ یا اس کام کے کرنے والے سے عداوت کا اظہار کیا : و۔۔۔ یا اس پر افسوس اور غم کرنے ہے منع کیا ہو یا۔۔۔ اس فعل کو فاعل کے لئے جند یا در سے ناکافی و نقصان کا سبب بتایا ہو۔۔۔ یا وہ فعل جنت اور اس کی نعمتوں سے تحرومی كا موجب بنے۔ يا اس فعل كے حامل مخض كو الله تعالى كا وسمن كما كيا ہو يا بيك الله تعالی کو اس ہے دعمنی رکھنے والا بتایا گیا ہو ---یا یہ بتایا گیا ہو کہ اس فعل کا کرنے والا الله تعالى اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے جنگ کرنے والا ہے۔ یہ اس تعل کے فاعل نے غیر کا گناہ خود اٹھا لیا ہو ۔۔۔ یا اس نعل کے بارے میں کماگیا ہو کے یہ کام نمیں ہو تا ہے یا مناسب نمیں ہے۔۔۔ یا اس کام کا سوال کرتے وقت اس ت بجنے کا تھم دیا گیا ہو یا۔۔۔ اس کام کی ضدیر عمل کرنے کا تھم دیا گیا ہو۔۔ یا اس كے فاعل سے بائيكات كرنے كا تھم ديا گيا ہو۔۔۔ يا اس كام كے كرنے والول في ' خرت ( نتیجه ) میں ایک دو سرے پر لعنت کی ہو۔۔ یا انہوں نے باہم ایک دو سرے سے بیزاری کا اظہار کیا ہو۔۔۔ یا ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے لئے بددعا کی جو۔۔۔ یا اس کے فاعل کو صلالت کے ساتھ موصوف کیا ہو۔۔۔ یا اس کے متعلق میہ کما گیا ہو کہ یہ عمل اللہ ارسول اور صحابہ کے نزدیک کوئی شنی نہیں ہے۔۔۔ یا شارع ملیم اسلائے اس کام سے اجتناب کرنے کو فلاح و کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہو۔ یا اس اُم کو مسلمانوں کے درمیان ابغض و عداوت کے وقوع کا سبب بتایا گیا ہو۔۔۔ یا بیہ کما ہو کہ کیا تو اس کام کے کرنے ہے باز رہنے والا ہے؟ یا انبیاء کرام علیم السلام کو اس كام كے كرنے والے كے حق ميں وعاكرتے سے منع كر ديا حميا ہو۔۔۔ يا اس كام كے كرنے ير ابعاد (دور كرنا) يا طرد (دهتكارنا) كا ترتب ہوا ہو۔۔۔ يا اس تعل كے كرنے والے کے لئے (قاتلہ اللہ) خدا اس کو غارت کرے کے الفاظ وارد ہوئے ہول۔ ) یا اس فعل کے فاعل کی نسبت سے خبردی منی ہو کہ اللہ تعالی اس سے قیامت کے

دن كلام ( رحمت كاكلام) نهيس فرمائے كا

اس کی طرف تظر(کرم) نہیں فرمائے گا۔ اور اس کا تزکیہ نہیں کریگا اور اس کے عمل درست سيس كريكا اس كاحيله جلنے سيس ديكا۔۔۔ يا فلاح سيس بائے گا يا۔۔۔ اس پر شیطان کو مسلط کرنے کی خبر دی محتی ہو۔۔۔ یا وہ قعل اس کے فاعل کی سمجے دلی کا سبب ہو۔۔۔ یا وہ فعل اس کے کرنے والے کے لئے اللہ کی آیتوں اور قدرت کے واضع ولا كل سے روكروانی كا باعث بتايا كيا ہو۔۔۔ يا اس كے علت فعل كے بارے ميں سوال کرنے کی خبر دی ہو کیونکہ میہ فعل کے نہ کرنے پر دلیل ہے اور اس کی ولالت محض کراہت یر دلالت کی بہ نسبت تحریم پر زیادہ ظاہر ہے۔

اور اباحت لفظ"اطلا" ہے مستفاد ہوتی ہے اور اس طرح جناح عرج اثم اور مواخذہ کی نفی بھی اباحت کا فائدہ دیتی ہے اور اس کام کے کرنے کی اجازت ملنے' اس نعل سے درگزر کرنے 'اور اعیان میں جو منافع ہیں ان پر احسان جمانے تحریم سے سکوت فرمانے' اور جو مخص کسی چیز کو حرام بتائے اس پر انکار سے سکوت فرمانے اور اس کی خبر دینے سے کہ اس نے بیہ چیز ہمارے (تفع) کے لئے بنائی اور بیدا کی ہے اور الگوں کے ایسے عملوں کی خبر دینے سے کہ جن یر ندمت نہ کی گئی ہو۔۔۔ اور اگر شارع کے خبر دینے کے ساتھ کوئی مدح بھی ہو تو وہ مدح اس فعل کے وجوہا" یا استحابا" مشروع ہونے کی دلیل ہے یہاں تک بینخ عزالدین کا کلام تمام ہو گیا۔

تستمسی دو سرے عالم کا قول ہے کہ "دبعض او قات تھم کا استنباط سکوت (شارع) ہے بھی ہو تا ہے اور اس کے متعلق ایک جماعت نے قرآن پاک کے "غیر مخلوق" ہونے پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اٹھارہ جگہوں پر انسان کاذکر کیا اور فرمایا کہ

وہ مخلوق ہے اور قرآن کا ذکر چون مقامات پر کیا ہے مگر آیک جگہ بھی قرآن کو مخلوق نمیں کما اور جس جگہ قرآن اور انسان کا ذکر اکٹھے ایک ساتھ کیا تو وہاں ان دونوں کے درمیان بیان میں مغایرت پیدا کر دی چنانچہ ارشاد فرمایا الرحمان علم القر آن خلق الانسان"

### المثال قرآن

الله تعالی فرما آہے۔

"ولقد ضربنا للناس فی هذا القر آن من کل مثل لعلهم ینذکرون" (الزمر 27) اورب شک بم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہرفتم کی کماوت بیان فرمائی کہ کس طرح انہیں وھیان ہو۔

المام بیمق رحمت الله علیه حضرت ابو مریره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے "ب شک قرآن بانچ وجوہ پر نازل ہوا ہے حلال 'حرام' محکم ' متثابہ اور امثال پر ' پس تم لوگ حلال کو کام میں لاؤ اور حرام سے خود کو بچاؤ' محکم کی اتباع کرو اور متثابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت پکڑو اور نفیحت حاصل کو"

🔾 علامه ماوردی رحمه الله فرماتے ہیں۔

"علم القرآن" كا ايك بهت عظيم حصه "علم الامثال" ہے حالا نكه لوگ اس سے فاقل ہيں اس لئے كه وہ امثال ہى ميں كيس كر رہ جاتے ہيں (يعني كمانيوں ميں ہى كهن ہو جاتے ہيں ان كو كنه ميں نميں بينچة) اور جن امور سے متعلق وہ مثاليس بيان ہوئى ہيں ان كو كنه ميں نميں بينچة) اور جن امور سے متعلق وہ مثاليس بيان ہوئى ہيں ان سے غافل رہتے ہيں (اور يہ سبك سار سبق كير نهيں ہوتے) اور حقيقت يہ ہے كه مثل بغير ممثل كے اسپ بے لگام اور ناقہ بے زمام اليي ہے۔

الک اور عالم فرماتے ہیں۔

"امام شافعی رحمہ اللہ نے "علم الامثال کو علوم القرآن کے ان امور میں ہے شار

کیا ہے جن کا جانا مجتمد پر واجب ہے اور اس کے بعد قرآن کی بیان کردہ ان امثال کی معرفت ضروری ہے جو اطاعت خداوندی پر ولالت کرنے والی اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کو ضروری قرار دینے میں مبین اور واضح ہیں

🔾 شیخ عزالدین رحمه الله کا قول ہے کہ

"الله تعالى نے قرآن پاک میں امثال کو وعظ و تذکیر یعنی ڈرانے اور یاو دہائی کے لئے بیان فرمایا ہے پھر ان امثال میں سے وہ جو تواب میں تفاوت پر یا عمل کے اکارت و رائیگال کر دینے یا مدح و ذم وغیرہ پر مشمل ہیں وہ احکام پر دلالت کرتی ہیں اور یاد دہائی کے لئے بیان فرمایا ہے پھر ان امثال میں سے وہ جو تواب میں تفاوت پر یا عمل کے کے لئے بیان فرمایا ہے پھر ان امثال میں سے وہ جو تواب میں تفاوت پر یا عمل کے اکارت ورائیگال کر دینے یا مدح و ذم وغیرہ پر مشمل ہیں وہ احکام پر دلالت کرتی ہیں۔ فصل

امثال قرآن کی دو قشمیں ہیں۔

(۱) ظاہر جس کی صراحت کردی گئی ہے۔

(2) کامن (بوشیدہ) کہ اس میں مثل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو تا پی

فتم اول کی مثالوں میں ہے ایک اللہ تعالی کا یہ قول ہے

"مثلهم كمثل الذى استوقدنارا"" (آلایات كه اس میں اللہ تعالى نے منافقین كے اللہ على اللہ تعالى نے منافقین كے لئے دو مثالیں بیان كى بیں ایک آگ كے ساتھ دو سرى بارش كے ساتھ فتم اول بى دو سرى مثال اللہ تعالى كابيہ قول بھى ہے۔

"انزل من السماء ماء" فسالت أودية بقدرها" (الآية (الرعد 17) اس نے آسان سے پانی اثارا تو نالے اپنے اپنے لائق برم نظے۔

ابن ابی عاتم نے علی کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنم سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بیہ جو مثال بیان فرمائی ہے اس میں سے قلوب اپنے یقین و شک کے موافق محتمل ہوئے اور انہوں نے خط اٹھایا سورہ زبد (جھاگ) تو وہ یونمی بے سود و قابل انداخت ہوتا ہے یہ شک کی تمثیل ہے اور رہی وہ چیزجو لوگوں کو یونمی بے سود و قابل انداخت ہوتا ہے یہ شک کی تمثیل ہے اور رہی وہ چیزجو لوگوں کو

فائدہ بہم پنچاتی ہے تو وہ زمین میں ٹھرجاتی ہے اور یہ شی یقین ہے اور اس کی مثال یہ بہم پنچاتی ہے تو وہ زمین میں ٹھر وال کر کھرا کھوٹا دیکھا جاتا ہے پھراس میں سے خالص چیز لے لی جاتی ہے اور کھوٹ اس میں چھوڑ دی جاتی ہے اس طرح اللہ تعالی بین کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔

ای راوی کا بیان ہے کہ حضرت عطاء رضی اللہ تعلیٰ عنہ فرملتے ہیں کہ بیہ مثال اللہ تعالی نے مومن اور کافر کے لئے دی ہے۔

اور حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بیہ تین مثالیں ہیں جن کو ایک مثالی ہیں جن کو ایک مثال میں سمو دیا گیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے کہ جس طرح یہ "زبد" (جماگ) مضمل ہو کر جفاء (کوڑا کچرا)

بن گیا اور بے کار چیز ہو گیا کہ اب وہ قاتل انفاع نہیں رہا ای طرح باطل اہل باطل
سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ وہ پانی زمین میں ٹھر کر شادانی پیدا کرتا ہے اور
پیداوار میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور زمین سے نبات کی روسکدگی اور نشودنما کا ذریعہ بنتا
ہے۔

یا جس طرح کہ سونا چاندی کو آگ میں ڈالنے سے اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور انہی سیم اور وہ کندن بن جاتا ہے ایسے ہی حق اہل حق کے لئے باقی رہ جاتا ہے اور انہی سیم و زر کے میل کی طرح کہ وہ آگ میں پڑنے سے الگ ہو جاتا ہے باطل ہمی اہل باطل سے مضمل اور جدا ہو جاتا ہے۔

اور ای پہلی مشم کی ایک اور مثل اللہ تعالی کا بیہ قول بھی ہے۔

"والبلدالطيب" (اعراف 58) اور جو الحجى زمن ہے ابن ابی حاتم علی کے طریق ہے ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ "یہ مثال اللہ تعالی نے مومن کے لئے بیان کی ہے یعنی اللہ تعالی فرما آ ہے کہ "مومن طیب" (پاک باز اور اچما) ہے اور اس کا عمل بھی طیب و عمرہ ہے جس طرح کہ اچھی زمین کا مجل اچھا ہو آ ہے اور اس کا عمل بھی طیب و عمرہ ہے جس طرح کہ اچھی زمین کا مجل اچھا ہو آ ہے اور "والذی خبث" یہ مثل کافر کے لئے دی مجی ہے کہ وہ شور یلی

اور دلدلی زمین کی مائند ہے اور کافر خود بھی خراب اور ردی ہے تو اس کے عمل بھی خبث یعنی رد اور خراب ہو کیکے۔

اور ای قبیل سے ہے۔ اللہ تعلی کا قول" ابود احد کم ان تکون له جنة" اللية اس کے متعلق الم بخاری نے حفرت ابن عباس رضی اللہ تعلی عنما سے روایت کی ہے وہ فرات کہ ایک دن حفرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعلی عنہ نے محلہ کرام علیم الرضوان سے دریافت کیا "تم لوگوں کے نزدیک یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟"ابود احد کم ان تکون له جنة من نخیل واعناب ""محابہ کرام نے بواب دیا" "اللہ تعالی خوب علم والا ہے"

حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب من کر برہم ہوئے اور فرمایا یہ کیا بات ہوئی صاف صاف کہ کہ ہم جانتے ہیں یا نمیں جانتے! "پی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما یہ من کر کئے گئے اس کے متعلق میرے ول میں ایک بات ہے حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھتیج بیان کرد اور اپنے نفس کو حقیرنہ سمجھو (یعنی) خود میں اعتمادی ہو احساس کمتری نمیں ہونا جاہے"

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے کہا" یہ ایک عمل کی مثل وی گئی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کس عمل کی یہ مثل ہے؟
انہوں نے جواب دیا ایک ایسے مال دار مخض کی جو اللہ تعالی کی اطاعت میں عمل پیرا ہوتا ہے پھر اللہ تعالی نے اس کی طرف شیطان کو بھیجا تو وہ مخض نافرمانیوں اور کناہوں میں ایسا کاربند ہوا کہ اس نے اپنے تمام اعمال کا بیڑا غرق کر دیا

یعنی وہ امثال جو بوشیدہ ہوتی ہیں اور صریح طور پر لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتیں ان کے متعلق علامہ ماوردی بیان کرتے ہیں کہ

" میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن مضارب ابن ابراہیم سے سنا ان کا بیان ہے کہ میں نے اسکا اسکان کی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے حسن بن الفعنل نے اسپنے بلپ "مضارب" کو بیہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے حسن بن الفعنل

ے دریافت کیا کہ تم قرآن سے عربی اور عجمی ضرب الامثال بہت بیان کیا کرتے ہو اچھا بھلا یہ بتاؤ کہ تم نے قرآن میں یہ ضرب المثل "خیبر الامور اوسا طھا" بھی کمیں بائل ہے؟

. حسن ابن فضل نے جواب دیا ''بے شک'''نیہ ضرب المثل'' قرآن حکیم میں جار جگہ آئی ہے

آیت نمبر 1: "لافارض ولا بکر عوان بین ذلک" (بقرہ 68) نہ بوژهی نہ بوژهی نہ بچھیا (بلکہ) اس کے درمیان متوسط عمر کی

آیت نمبر 2 :-"والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما" (فرقان 67) اور وه که جب خرچ کرتے بین نه حد سے برحین اور ان تنگی کریں اور نه دونوں کے درمیان اعتدال پر رہیں

آیت نمبر 3 :- "ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط" (نی امرائیل 29) اور اپنا ہاتھ اپی گردن سے بندها ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھو

آیت نمبر4: قولہ تعلل "ولا تجھر بصلاتک ولا تخافت بہا وابنغ بین ذاک سبیلا"(فی اسرائیل 110) اور اپی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آبستہ بلکہ ان دونوں کے نیج میں راستہ جاہو مضارب کتے ہیں کہ پرمیں نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ ضرب المثل بھی پائی ہے

"من جهل شیئا عاداه" (الناس اعداء لما جهلوا) (مترجم) حسن نے کہا ہال دو جگہ قرآن میں اس کملوت کامفوم پاتا ہو

نت نمبر1:-" بل كنبوابمالم يحيطوا بعلمه" (يونس 39)

بلكه است جمثلها جمل كم علم ير قابونه پايا-نائيت نمر2:-"واذلم يهندوا به فسيقولون هذا افك قديم" (الحقاف - 11) اور

() ایت تمر2 :-"واد کم پهندوا به فسیعولون هدا افت فلدیم (احفات ۱۱۰) اور جب انتیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب تمیں سے بیر پرانا بہتان ہے سوال: مضارب: "اخدنر شرمن احسنت البيه" كيابيه مثل (كماوت) بمى قرآن ميس ---؟

جواب حسن: بے شے دیکھو اللہ تعالی کا قول "وما نقموا آلا ان اغناهم الله ورسوله من فضله" (التوبہ 74) اور انہیں کیا برا لگا یمی نہ کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا

سوال:مضارب: كياب مثل "ليس الخبر كالعيان" (ثنيده كے بوده نندويده) قرآن سي بائى جاتى ہے؟

جواب: حسن: بالكل ديمو! الله تعانى كا قول

"اولم تومن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی" (بقرہ 260) قربایا کیا کھیے بقین نمیں؟ عرض کیا کہ بقین کیوں نمیں! گریہ جانتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آئے سوال:مضارب: "فی الحرکات البرکات" (حرکت میں برکت) کیا ضرب المثل قرآن میں ہے۔

جواب: حن: بی ہاں! اللہ تعالی کا قول"ومن بھاجر فی سبیل اللّه یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعة "اس پر دلالت کرتا ہے (النماء 100) اور جو الله تعالی کی راہ میں گربار چھوڑ کر نکلے گاوہ زمین میں بہت جگہ اور مخبائش پائے گا۔ سوال:مضارب: کیا ہے ضرب المثل "کما تدین تدان "(چاہ کن را چاہ در پیش یعن۔۔۔ جیسا کو کے ویسا بحرو کے قرآن میں ہے؟

جواب حسن ہاں اللہ تعالی کا قول: "من یعمل سوء" یجزبه" (النساء 123) اور جو برائی کرے گا اس کا مدلہ بائے گا۔

سوال:مضارب: کا تم کو اہل عرب کی بیہ کماوت "حسین تقلی تدری" بھی قرآن میں کمی ہے؟

جواب حسن: بے مک اللہ تعالی فرما تا ہے "وسوف یعلمون حین پرون العذاب من اضل سبیلا"" (الفرقان 42) اور وہ عنقریب جانے لیں مے جب عذاب دیکھیں مے کہ راستہ سے پھٹکا ہوا کون تما؟

سوال: مضارب: كيا آپ نے يہ ضرب المثل كه" لا يلدغ المومن من حجر مرتبن قرآن من پائى ہے (مومن ايك سوراخ سے دو مرتبہ نہيں دُسا جاآ) مواب: حسن: به فك ديمو قول بارى تعالى " هل امنكم عليه الاكما امنتكم على اخيه من قبل" (يوسف 24)

کیا اس کے بارے میں تم پر ای طرح اعتبار کر لول جس طرح پہلے اس کے بھائی (یوسف) کے بارے میں میں نے تم پر اعتبار کیا تھا۔

سوال: مضارب: میں نے کما کیا تم یہ کملوت کہ " من اعان طالما" سلط علیہ" بھی قرآن میں پاتے ہو؟

جواب: حسن: ب شك ديمية ارشاد خداوندي ب

"کتب علیه انه من تولاه فاته یضله ویهدیه الی عذاب السعیر" (الح 4) جس پر لکھ دیا گیا کہ جو اس کی دوستی کریگا تو یہ ضرور اسے مراہ کر دیگا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔

سوال: مضارب: اور تم"لا تلد الحية الاحية "(عاقبت مرك زاوه مرك شود)سإل دي الله عنه مناوي مناوي عليال دوده بلاية مو)

کی کہاوت کس آیت سے لیتے ہو؟

جواب حسن: اس آیت کریمہ سے اللہ تعالی فرما آئے "ولا یلدوا الا فاجرا "کفارا"" (الجن 27) اور ان کی اولاد نہ ہوگی ممر بدکار شدید کافر

سوال: مضارب: اور بیه ضرب المثل که "للحنیطان اذان" (دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں قرآن میں کما ہے؟

جواب حسن: ويمص الله تعالى ارشاد فرما ما بهد

"وفيكم سماعون لهم" (التوبه 47)

اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں سوال مضارب: اوركيا به كماوت كه "الجناهل مرزوق والعالم محروم" بمي قرآن

جواب: حسن: ضرور ويجمو! الله تعالى كا ارشاد ب

"من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا" "(مريم 75)

جو مراہی میں ہو تو اسے رحمن خوب و میل دے

سوال:مضارب: اور كيابه ضرب المثل قرآن مي هي "الحلال لا ياتيك الا قوتا" والحراميا ياتيك الاجزافا"

جواب احسن: بال موجود ہے۔ آیت "اذ تاتیهم حیاتنهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبنون لا تاتيهم" (الاعراف 163) جب مفترك دن ان كي مجمليال پاني يرتين ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہو تانہ آتیں

جعفر بن مش الخلافہ نے كتاب الاداب ميں ايك خاص باب مقرر كيا ہے جس ميں قرآن کے ایسے الفاظ ذکر کئے ہیں جو ضرب المثل کے قائم مقام ہیں اور یہ ایک بدیع نوع ہے جس کو"ارسال المثل" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جعفر الخلافہ لکھتے ہیں حسب ذیل آیات قرآن اس نوع ندکور میں پیش کی جاسکتی ہیں۔

(1)"ليس لها من دون الله كاشفة" (النجم 58)

اللہ تعالی کے سااس کاکوئی کھولنے والانسیں

(2) لن تنالواالبر حتى تنفقوا مماتحبون"

تم ہر کز بھلائی کو نہ پہنچو سے جب تک راہ خدا میں این پیاری چیزنہ خرچ کرو

(3)"الأن حصص الحق"(يوسف 51)

اب املی بات کمل مخی

(4) "وضرب لنا مثلا" ونسى خلقه "(يسين 78

19

اور جارے لئے کماوت کتا ہے اور اپنی پیدائش بمول کیا (ایاز قدر خود بشناس)
(5) ذلک بما قدمت بداک" (الح 10)

یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے جمیعا (گندم از گندم بروید جوز جو) جو بو گے وی کائو سے

> (6)"قضى الأمر الذى فيه تستفنيان "(يوسف 41) عم هو چكا اس بات كا جس كا تم سوال كرتے تھے (7)"اليس الصبح بقريب" (حود 81) كيا مبح قريب نہيں

(8)"وحیل بینهم وبین مایشتهون"(ساء 54) اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جے چاہتے ہیں۔ (9)"لکل نباء مستقر"(الانعام 67) ہر چیز کا وقت مقرر ہے

روبر اولا یحیق المکر السینی الا باهله "(فاطر 43) اور برا داؤ ایخ چلنے والے پر بی پڑتا ہے(چاہ کن راچاہ درپیش) اور (11) قل کل یعمل علی شاکلته "(نی امرائیل 84) فرا دیجئے ہر مخص اپی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے۔ فرا دیجئے ہر مخص اپن طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے۔ (12) "وعسی ان تکر هواشیئا و هو خیر لکم" (البقرو 216)

رمہ کو اسک میں ہو ہوں ہے اور وہ تمارے حق میں بمتر ہو۔ اور قریب ہے کوئی بات تمہیں بری کی اور وہ تمارے حق میں بمتر ہو۔ (13)"کل نفس بماکسبت رھینة" (المدثر 38) ہرجان انی کرنی میں کردی ہے ایعنی جیسا کو سے دیسا بحو ہے)

(14)"ما على الرسول الاالبلاغ "(الماكده 99) رسول پر نمیں محر تھم پنچاتا كه بردسولال بلاغ است وبس (15)"ما على المحسنين من سبيل"(الوب 19)

نیکی والول پر کوئی راه نهیس

(16) "هل جزاء الاحسان الا الاحسان"(الر من 60)

نیکی کا بدله کیاہے ممرنیکی

(17) يحكم من فئنة قليلة غلبت فئنة كثيرة"(القرو 249)

کہ بار ہا کم جماعت غالب سمعی

(18)" آلان وقد عصبت قبل" (يونس 91)

كيا اب اور پہلے سے نافرمان رہا۔

(19)"تحسبهم جميعا" وقلوبهم شتى"(الحثر 14)

تم انہیں ایک جمعا سمجمو کے اور ان کے دل الگ الگ ہیں

(20)"ولا ينبئك مثل خبير "(قاطر14)

اور تھے کوئی نہ ہتائے گا اس بتانے والے کی طرح

(2:) "كل حزب ما لديهم فرحون" (المومنون 53)

ہر کروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے

(22) "ولو علم الله فيهم خير الاسمعهم" (الغال 23)

اور اگر اللہ تعالی ان میں سیم مجمد مجمی بھلائی جائنلا نینی ان میں حق کے قبول کی سیمہ مجمد مجمی

صلاحیت موتی) تو مرور انہیں سنوا ویتلا23)"وقلیل من عبادی الشکور"(ساء 13)

اور میرے بندول میں سے شکر مزار بہت کم ہی

(24)"لا يكلف اللَّه نفسا" الا وسعها" (بعرو 286)

الله تعلق ممي كو اس كي طاقت سے زيادہ تكليف نہيں ديتا

(25) قل لا يستوى الخبيث والطيب" (الماكده 100)

اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ پاک لور ناپاک برابر نمیں ہو سکتے

(26) "ظهر الفساد في البروالبحر "(الروم 41)

خصی اور تری میں انسانوں کے کرونوں کی وجدست) فساد اور برائیاں ظاہر ہو سکی

沙

(27) "ضعف الطالب والمطلوب" ( الحج 73)

من قدر كمزور ب چاہنے والا اور جس كو چاہا كيا۔
(28) "لمثل هذا فليعمل العاملون" (السفت 61)
الى بى كاميابى كے لئے كام كرنے والوں كو كام كرنا چاہئے
(29) "وقليل ماهم" (ص 24)
اور وہ بہت بى كم بيں (آئے بيں كم كے برابر)
اور وہ بہت بى كم بيں (آئے بيں كم كے برابر)
(30) "فاعنبروا يا اولى الابصار" (الحشر 2)
جثم عبرت بركشا و صورت حق بين نصير شامت اعمال باصورت كرفة بے نظيراى طرح اور بھى ہيں۔

### قرآن اور فتمیں اٹھانے کابیان

ابن قیم نے اس موضوع پر "التبیان" کے نام سے ایک متقل کتاب تھنیف کی ہے "قتم" سے مقصود خبر کی تحقیق اور اس کی تاکید ہوتی ہے حتی کہ اس بناء پر " واللّه یشهد ان المنافقین لکاذ بون" ایسے کلاموں کو بھی قتم کی قتم سے شار کیا کیا طلائکہ اس میں شادت (گواہی) کی خبر دی گئی ہے اور اس کو قتم قرار دیئے جانے کی وجہ یہ کہ یہ کلام خبر کو تاکید کرتا ہے اس لئے یہ قتم کے نام سے موسوم ہے۔ "اس جگہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے قتم یاد فرانے کا کیا معنی ہے؟

"اس جگہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے قتم یاد فرانے کا کیا معنی ہے؟

کیونکہ اگر وہ قتم مومن کے لیے ذکر کی گئی ہے تو مومن تو محض خبر دینے ہی کے ساتھ بغیر قتم کے اس کی تقدیق کرتا ہے اور آگر یہ قتم کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیان کی گئی ہے تو کیا کہ کو تو کی کیا کی گئی ہے تو کہ کافر کے لیے بیا کی ہی مفید نہیں۔

اس اعتراض کا جواب سے دیا گیا ہے کہ قرآن شریف کا نزول اہل عرب کی زبان میں ہوا ہے اور ان کی عادت ہے کہ جس وقت وہ کسی بلت کو تاکید کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو قتم کھایا کرتے ہیں ابوالقاسم قشیری اس اعتراض کے جواب میں لکھتے

-01

کہ اللہ تعالی نے کمال ججت اور اس کی تاکید کے لئے قتم کو ذکر کیا ہے اور یہ اس کے تاکید ہو تکم (فیصلہ دو ہی طریق سے لئے ہے کہ تکم (فیصلہ کرنے والا) فریقین کے درمیان کسی امر کا فیصلہ دو ہی طریق سے کرتا ہے (۱) شاوت (2) یا قتم کے ساتھ' اس لئے کہ اللہ تعالی قرآن میں دونوں نوعوں کا ذکر فرما دیا تاکہ ان(منافقین کے لئے کوئی ججت باتی نہ رہ جائے چنانچہ ارشاد فرمایا"قل ای وربی انہ لحق"

اور فرایا "شهدالله انه لا له الا هوالملئکه واولوالعلم" (آل عمران 18) الله تعالی اور فرفتے اور علم والے انصاف کے ساتھ گوائی دے چکے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور ایک اعرابی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اس نے جب الله تعالی کا قول: "وفی السماء رزقکم وماتوعدون فورب السماء والارض انه لحق" (الذریت 22/22)(اور آسان میں تہاری روزی ہے اور تمام وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور آسان اور زمین کے رب کی قتم بے شک یہ قرآن ای طرح حق تصدہ کیا جاتا ہے اور آسان اور زمین کے رب کی قتم بے شک یہ قرآن ای طرح حق تعالی کو اس قدر غضب دلایا یمال تک کہ الله تعالی کے زریک یہ امر ضروری قرار پایا کہ وہ قتم ذکر کر کے بات کی تاکید فرمائے قتم صرف کی عظمت والے نام کے ساتھ ہی مائی اور ذکر کی جاتی کی تاکید فرمائے قتم صرف کی عظمت والے نام کے ساتھ ہی کمائی اور ذکر کی جاتی ہے اور اللہ تعالی نے قرآن شریف میں سات جگہ اپنی ذات مارک کی قتم یاد فرمائی ہے۔

(۱) "قل ای وربی" (یونس 53) آپ فرمایئے کہ مجھے اینے رب کی قتم

(2)"قل بلی وربی لنبعثن"(تغابن 7) آپ فرا دیجئے کیوں نہیں مجھے اپنے رب کی فتم ہے۔ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔

(3)"فوربک لنحشرنهم والشیاطین" (مریم 68) تو آپ کے رب کی قتم ہم انہیں اور شیطانوں کو سب کو گھیر کرلائیں گے

(4)"فوربک لنسئلنهم اجمعین"اے نی آپ کے رب کی فتم ہم ان سب سے

- ضرور ہوچھیں ہے۔
- (5)"فلا وربک لا یومنون"(النساء 65) اے نی آپ کے رب کی قتم وہ مسلمان نہ ہونگے
- (6)"فلا اقسم برب المشارق والمغارب" (المعارج 40) اور مجھے فتم ہے سب مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔
- اور باقی تمام قشمیں اپنی مخلوق کے ناموں کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے
  - (۱) "والتين والزينون" (التين 1 ما 2) انجير كي قتم اور زينون كي-
  - (2)"والصافات" (الصافات 1) فتم ہے باقاعدہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی۔
    - (3)"والشمس وضحاها" (الغمس 1) سورج اور اس كي روشني كي فتم
      - (4)"واليل"(والليل 1) رات كي قتم
      - (5)"والضحى"(والنحى 1) عاشت كى فتم
- (6)"فلا اقسم بالخنس" (ا تکور 15) قتم ہے ان ستاروں کی جو الٹے پھریں سیدھے چلیں آگر کما جائے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کی قتم کیوں کر ذکر فرمائی ہے حالانکہ غیراللہ کی قتم اٹھانے کی سخت ممانعت آئی ہے۔
  - تو ہم کمیں گے کہ اس کا جواب کی طریقوں سے دیا گیا ہے
- 🔾 پہلا طریق میہ ہے کہ ان جگہوں پر مضاف محذوف ہے اور اصل میں اس طرح ہے
  - "ورب النين ورب الزيتون ورب الشمس" اور اي طرح باتي مي ب
- و دسرا طریق بیہ ہے کہ اہل عرب ان چیزوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی قسم کھایا کرتے تھے اور ان کی قسم کھایا کرتے تھے لندا قرآن کا نزول ان کے عرف کے موافق ہوا ہے۔
- تیرا طریق بیہ ہے کہ قتم صرف ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو قتم کھانے والے کے نزدیک بزرگی اور عظمت کی حامل ہوں اور وہ چیزیں قتم کھانے والے سے بلند و بالا ہوں اور اللہ تعالی سے بلند تر کوئی نہیں ہے اس لئے اس نے بھی اپنی ذات باک کی

قتم یاد فرمائی ہے اور مجھی اپنی مصنوعات کی کیونکہ مصنوعات اپنے خالق اور صانع کی ذات اور وجود پر دلیل ہیں۔

ابن ابی عاتم حسن رحمتہ اللہ علیہ سے روابت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ
" بے شک اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قتم یاد فرمائے جبکہ کسی
بندے کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے سوا دو سری کسی چیز کی قتم کھائے"
علاء بیان فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالی نے اپنے قول" لعمرک" میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی قتم بیان فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو آپ کا مرتبہ اور اللہ کے نزدیک جو
قدرومنزات ہے معلوم ہو جائے۔

ابن مردویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعلل عنما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے افضل اور زیادہ شان و عظمت والا کوئی نفس پیدا نہیں فرمایا ہے اور حضور علیہ العلوٰۃ والسلام کے علاوہ کسی کی جان کی قتم بیان فرمائی ہے صرف آپ کی جان کی قتم بیان فرمائی ہے ارشاد خدادندی ہے۔

"لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون" (الجر72)

○ اے محبوب (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) آپ کی جان کی قتم بے شک وہ اپ نشہ میں بھٹک رہے ہے معرفت میں بھٹک رہے تھے بھر اللہ تعلی ان اصول ایمان کی قتم بیان فرما آ ہے جن کے معرفت لوگوں پر واجب اور ضروری ہے اور وہ اصول ایمان جن کی قتم اٹھائی گئی حسب ذیل ہیں۔

(۱) توحید(2) قرآن حق ہے (3) رسول برحق ہے (4) جزاد سزا (5) اور وعدہ اور دعید (ا) توحید کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول "والصافات صفا" ہے لیکر آ قولہ تعالی "ان الھکم لواحد" (صافات 1 آ 4) فتم ہے ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے پھر ان کی کہ جوزک کر چلائیں پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں ہے شک تممارا معبود منرور ایک ہے

نه دوم کی مثل فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقر آن کریم (الواقع 75 تا 77) تو مجھے فتم ہے ان جگول کی جمال (تارے) وو بتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بردی فتم ہے بے شک یہ عزت والا قرآن ہے

سوم کی مثال "یسین والقر آن الحکیم انک لمن المرسلین"اور" والنجم
 اذهوی ماضل صاحبکم وما غوی" (النجم 1-2)

(1) ترجمه حكمت والے قرآن كى فتم بے شك تم سيدهى راه پر بھیج گئے ہو

(2)اس بیارے جیکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتم جب یہ معراج سے اترے تہارے صاحب نہ بھکے اور اور نہ بے راہ چلے۔

○ چہارم(۱)والذاریات تا قولہ تعالی "انما توعدون لصادق وان الدین لواقع" (الذاریات ا تا 6) ترجمہ: "فتم ان کی جو بکھر کر اڑانے والیاں۔۔ بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور ہے ہے اور بے شک انصاف ضرور ہونا ہے۔

(ب) والمرسلات تا قوله "انعا توعدون لواقع" (المرسلات 1 تا 7) ترجمه: له نشم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگا تار بے شک جس بات کا وعدہ تم دیئے جاتے ہو ضرور ہونی ہے

بیجم یعنی انسان کے احوال کی قشمیں کھانے کی مثال "واللیل اذا یغشی" آ قولہ تعالی (اللیل 1 تا 4) "ان سعیکم لشتی ""ترجمہ اور رات کی قشم جب چھا جائے۔۔۔ بے شک تمهاری کوشش مختلف ہے۔

(ب) "والعاديات" تا قوله "ان الانسان لربه لكنود" (العاديات ١ تا ٥)

ترجمہ:۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان میں تیزی سے دوڑتے ہیں۔ بے شک آدمی اینے رب کا بردا نا شکرا ہے

(ج) "والعصر ان الانسان لفي خسر "(العصرا تا 2)

اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے

(د) والين الى قوله"لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم" آيات (الين 1 آ 4) ترجمه: انجير كى فتم - ب شك بم نے انسان كو اچھى صورت ير بنايا (a)" لااقسم بهذا البلد--- الى قوله لقد خلقنا الانسان في كبد" (البلر 1 تا 4

## زجمہ:۔ بھے اس شرکی تشم۔۔۔ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ مجادلہ کا بیان

قرآن عظیم دلاکل و براہین کا جمیع انواع پر مشمل ہے کوئی 'برہان' دلیل تقسیم اور تخدیر الی نہیں جو کہ معلومات عقلیہ اور سمعیہ سے بنائی گئی ہو اور وہ کتاب اللہ میں بیان نہ ہوئی ہو گر فرق صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم نے متکلمین کی طرح دقیق ابحاث میں الجھے بغیر سادہ انداز میں اہل عرب کی عادات اور عرف و رواج کے مطابق دلاکل و براہین کو چیش کیا ہے اور قرآن کے اس سادہ اسلوب اور طرز بیان کو اپنانے کی دو جھیں ہیں۔

کیلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی خود فرما آئے ہے"وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم"(ابراہیم 4) اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے۔

اور دو سری وجہ یہ ہے کہ جمت پیش کرنے کے دقیق طریق کی طرف وہی شخص ماکل ہو گا جو جلی اور روشن کلام سے دلیل قائم کرنے سے عاجز ہو گا ورنہ جو شخص ایسے واضح ترین کلام سے اپنی بات سمجھا سکتا ہے جس کو اکثر لوگ سمجھ سکتے ہوں اسے کیا پڑی ہے کہ ایسے عافض کلام کی طرف ماکل ہو جس کو بہت کم لوگ جانتے ہوں اور قادر الکلام شخص ہر گز اپنی بات کو معمہ اور چیستان بنانے کی کوشش نہیں کریگا۔

زو قادر الکلام شخص ہر گز اپنی خلوق کے لئے دلا کل بیان فرمانے کا نمایت واضح طریقہ اختیار فرمایا باکہ عالم لوگ بھی خطاب کے اس صاف اور نمایت واضح اسلوب سے اختیار فرمایا باکہ عالم لوگ بھی خطاب کے اس صاف اور نمایت واضح اسلوب سے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو تسلی بخش طریقے سے سمجھ جائیں اور اس طرح ان پر جمت تام ہو جائے اور خواص اس اثناء میں ایسے مطالب کو بھی پایس جو خطباء کے جست تام ہو جائے اور خواص اس اثناء میں ایسے مطالب کو بھی پایس جو خطباء کے

ذہنوں کی رسای اوران کے ادراک سے بلندو بالا ہوتے ہیں۔

قرآن کے اسلوب مجادلہ اور طرز جدل کی مثالوں میں ایک سے کہ اللہ سجانہ تعالی نے معاد جسمانی پر کئی طرق اور اقسام سے دلائل قائم فرمائے ہیں ایک فتم ابتداء لینی پہلی حالت پر لوٹانے کا قیاس ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ "کما بداکم تعودون" (اعراف 29) جیسا اس نے تمارا آغاذ کیا دیسے ہی بلٹو گے۔

ن كما بدانا اول خلق نعيده"(الانبياء 104)

ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے

(ت افعيينا بالخلق الأول"(ق 15)

تو یا ہم پہلی بار بنا کر تھک سکتے

دوسری قتم معادیر اس طرح استدلال فرمایا که جب الله تعالی زمین اور آسانول کی تخلیق پر قادر ہے بھراس کے لئے مردول کو زندہ کرنا تو بطریق اولی ثابت ہے کہ یہ اس کی بہ نبیت (تمہارے سمجھنے کے لئے) نمایت آسان ہے

الله تعالی ارشاد فرما یا ہے۔

"اولیس الذی خلق السموات والارض بقادر" (لیس ۱۸۱) اور کیا وہ جس نے آسان اور زمین بنائی ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟

تیسری قسم: زمین کے مردہ اوروریان ہونے کے بعد بارش وغیرہ سے اس کے دوبارہ زندہ اور سرسبز و شاداب کر دینے پر قیاس کرتا ہے۔

ر چوتھے: تازہ و ہرے بھرے ورخت سے آگ کے پیدا کرنے پر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا قیاس کرنا ہے۔

ے حاکم وغیرہ ردایت کرتے ہیں کہ الی بن خلف ایک ہذی لے کر آیا اور اس کو چکنا چور کر کے بھیرویا بھر کنے لگا۔ کیا اللہ اس ہڈی کو بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر ویگا؟ پس اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری کہ "قل یحییها الذی انشاھا اول مرة" (ایس 79)

ترجمہ: آپ فرمائے انہیں وہ زندہ کریگا جس نے پہلی بار انہیں بنایا پس اللہ سجانہ تعالی نے نشاہ ٹانیہ کو نشاہ اولی کی طرف پھیرنے اور دونوں کے درمیان علت حدوث کے مشترک ہونے سے استدالل فرمایا پھر ججت کو مزید پختہ کرنے کے لئے یہ قول بطور ججت ارشاد فرمایا کہ "الذی جعل لکم من الشجر الاخصر فارا" (ایس 80) اور دو چیزوں کے درمیان بحثیت تبدیل اعراض جامع ہونے کی یہ آیت ایک شی کی نظر پر قیاس کرنے کی نمایت واضح اور روشن دلیل ہے۔

اس فتم سے تعلق ہے اس استدلال کا کہ صافع عالم ایک ہی ہے اور یہ استدلال دلالت قانع کے طور پر کیا جاتا ہے جس کی طرف آیت کریمہ"لو کان فیصما الھه الا اللّه لفسدنا" مثیر ہے اور آیت ندکور جس تمانع (یعنی متعدد معبودوں کے عدم اسخاد و انفاق) پر دلالت کرتی ہے اس کی تقریر اس طرح کی جاتی ہے کہ اگر کائنات کے دو صافع و خالق ہوتے تو ہر گز ان کی تدبیریں ایک ہی نظام پر نہ چل سکتیں اور نہ یہ نظام کائنات ایک نبج پر مشخکم ہو سکتا اور لازما" ان دونوں کو یا کسی ایک کو عاجز ہونا پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک صافع کی جم کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتا اور دوسرے صافع کا ارادہ ای جم کو مردہ رہنے دینے کا ہوتا تو اس کی تین صور تیں بنتی دوسرے صافع کا ارادہ ای جم کو مردہ رہنے دینے کا ہوتا تو اس کی تین صور تیں بنتی دوسرے سانع کا ارادہ ای جم کو مردہ رہنے دینے کا ہوتا تو اس کی تین صور تیں بنتی دوسرے سانع کا ارادہ ای جم کو مردہ رہنے دینے کا ہوتا تو اس کی تین صور تیں بنتی دوسرے سانع کا ارادہ ای جم کو مردہ رہنے دینے کا ہوتا تو اس کی تین صور تیں بنتی سے ا

- (۱) یا دونوں خداؤں کا ارادہ نافز ہو گا۔
- (2) یا دونوں خداوُں کا ارادہ نافذ نہیں ہو گا۔
- (3) یا ایک کا ارادہ نافذ ہو گا دو سرے کا نہیں ہو گا۔

اس میں پہلی شق کی پھر دو صور تیں ہیں۔ یا تو دونوں کا اتفاق فرض کیا جائے گایا اختلاف ' بصورت اول فعل کی تجزی لازم آتی ہے اور بصورت ثانی اجتماع ضدین اوریہ دونوں باتیں محال ہیں۔

اور شق ٹانی بر دونوں کا عجز اور بصورت ٹالث کسی ایک صانع کا عاجز ہونا لازم آیا ہے اور جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا بلکہ خدا وہ ہے جو ہر ممکن پر قادر ہے۔ فن مجادلہ کی اصطلاحات میں سے ایک نوع "قول بالموجب" ہے ابن ابی الاصع بیان کرتے ہیں کہ:

قول بالموجب کی حقیت یہ ہے کہ فریق مخالف کے کلام کو اس کے کلام کے نموی معنی مدلول و مفہوم سے رو کر دیا جائے۔

اور "قول بالموجب" كي دو فتميس بي-

(1) پہلی فتم یہ ہے کہ غیر کے کلام میں کوئی صفت بطور کنایہ اس شی کے لئے واقع ہو جس کے لئے تھم ثابت کیا گیا ہے۔ اب وہ صفت اس پہلی شی کے سوا دو سرے کے لئے ثابت کر دی جائے

مثلا" الله تعالى ارشاد فرماتا ہے

"یقولون ایش رجعنا الی المدینة لیخرجن الا عز منها الا ذل ولله العزة (آلایه المنافقون 8) کتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ترجمہ: (ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ (عزت والا) وہ اس میں سے نکال دیگا اسے جو نمایت ذلت والا ہے اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لئے ہے۔ اس آیت میں منافقون نے لفظ اعز کنایہ کے طور پر اپنے گروہ کے لئے استعال کیا ہے اور اذل (ذیل) کا لفظ گروہ موشین کے لئے بطور کنایہ استعال کیا اور منافقون نے اپنی جماعت کے لئے یہ بات علی مقی کہ و ایمان والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ پس اللہ تعالی نے ان کا رد فراتے ہوئے صفت عزت کو منافقین کے بجائے ان کے مقابل جماعت کے لئے ثابت کر دی جو اللہ ' رسول اور ایمان والوں کی جماعت ہے پس گویا یہ کما گیا کہ بال سے صحح کر دی جو اللہ ' رسول اور ایمان والوں کی جماعت ہے پس گویا یہ کما گیا کہ بال سے صحح کر دی جو اللہ ' وسول اور ایمان والوں کی جماعت ہے پس گویا یہ کما گیا کہ بال سے صحح کر دی خود منافقین ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کرم عزت والے اور نکال باہر کرنے والے ہیں۔

ن فتم دوم بیہ ہے کہ ایک لفظ کو جو غیر کلام میں واقع ہوا ہے اس کو اس مخص کی مراد کے خلاف پر محول کر دیا جائے اور وہ لفظ اپنے متعلق کے ذکر سے اس کا محتمل بھی علامہ سیوطی رخمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ "میری نظرسے کوئی ایبا مخص نہیں مزرا جس نے قرآن مجید سے اس کی کوئی مثال پیش کی ہو"

ہاں خود میں اس قسم کی ایک آیت ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہوا ہوں وہ آیت ہیہ اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے۔ ہے اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے۔

""ومنهم الذين يوذون النبى ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم" (التوبه 61) ترجمه اور ان ميں كوئى وہ بيں كه ان غيب كى خبريں دينے والے كو ستاتے ہيں اور كتے ہيں كہ وہ تيں كہ ان غيب كى خبريں دينے والے كو ستاتے ہيں اور كتے ہيں كہ وہ تو كان ہيں تم فراؤ تمارے بھلے كے لئے كان ہيں - فن جدل قرآن كى اصطلاحات ميں سے ايك مناقضه بھى ہے۔

اور منا تند اس چیز سے عبارت ہے کہ ایک امرکو کسی محال اور نا ممکن شی پر لٹکا دیا جائے اور منا تند اس چیز سے عبارت ہے کہ ایک امرکو کسی محال اور محال شئے سے متعلق کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا وقوع ہی دائرہ امکان سے خارج ہے مثلاً اللہ تعالی کا قول ہے

"ولایدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سم الخیاط"" ترجمه: اور نه وه جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نه داخل ہو

ایک اور قتم "محاراة الخصم"" ب اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ خصم بعنی فریق خالف اور مقابل لغزش کھائے اور مجسل کر اپنے ہی بعض مقدمات کو اس جگہ تنکیم کالف اور یہ مقابل لغزش کھائے اور مجسل کر اپنے ہی بعض مقدمات کو اس جگہ تنکیم کرے جہاں کہ اس کو الزام دینا اور قائل کرنا مطلوب تھا

مثلا" الله تعالی کا فرمان ہے

"قالواان انتم الا بشر مثلناتریدون ان تصدونا عماکان یعبد اباؤ نافا تو بسلطان مبین قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکتو - (ابراهیم 10 میلاد) در بولے تم تو ہمیں جیے آدی ہو تم چاہتے ہوکہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ وادا پوجتے ہیں اب کوئی روش سند ہمارے پاس لے آو ان کے رسولوں نے ان سے کما ہم ہیں تو تمماری انسان اس جگہ رسولوں کا یہ کمنا کہ "ان نخن الا

بشرمثلکم" بے شک ہم بھی تہاری طرح انسان ہیں اس میں ایک طرح کا اقرار ان کے بشریت ہی میں منحصر ہونے کا پایا جاتا ہے اور اس طرح کویا انہوں نے اپنی ذوات ے رسالت کا انتفاء تتلیم کر لیا حالانکہ بیہ قطعا" مراد نہیں ہے بلکہ ان کا بیہ فرمان " بحارہ خصم" کے قبیل سے ہے جس سے مقصود فریق مخالف کی دلجوئی کرنا اور ان کو بملانا ہے پس مویا کہ انبیاء کرام نے یوں کما ہے "تم نے ہمارے بشرہونے کی بابت جو سچھ کما ہے وہ بجا ہے اور ہم اس نے انکاری نہیں ہیں لیکن بیہ بات سچھ اس کے منافی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل عظیم سے ہمیں منصب رسالت کے لئے چن

## قرآن پاک میں واقع اسام القاب اور کنیتوں کا بیان

قرآن مجید میں انبیاء اور مرسلین علیهم السلام میں سے پیس کے اساء مبارک ذکر ہوئے ہیں اور وہ مشہور انبیاء علمیم السلام ہیں۔

) ابوا ببشر حضرت آدم عليه السلام مستحضرت نوح عليه السلام

حضرت ابرابيم عليه السلام

حضرت ادريس عليه السلام

وہ ابراہیم علیہ السلام کے بزے بینے ہیں۔

ت حفرت اساعيل عليه السلام

ت مصرت اسحاق علیہ السلام آپ حضرت اساعیل علیہ السلام کی ولادت کے چودہ سال

﴿ حضرت يعقوب عليه السلام آب نے ايك سو سينتاليس سال عمريائي-

حضرت بوسف عليه السلام بن اسحاق بن ابراجيم عليهم السلام-

حضرت لوط علیہ السلام ابن اسحاق کا قول ہے وہ لوط ابن ہاران بن آزر ہیں۔

🔾 حضرت هود عليه السلام 💎 حضرت مسالح عليه السلام

صحفرت شعیب ملیه السلام محضرت موی علیه السلام

المنام حضرت بارون عليه السلام حضرت داؤد عليه السلام

صحفرت سلیمان علیہ السلام آپ حفرت داؤد علیہ السلام کے جگر کوشہ ہیں۔

صحفرت ايوب عليه السلام حضرت ذوالكفل عليه السلام

صحفرت يونس عليه السلام حضرت الياس عليه السلام

تعزت اليسع عليه السلام معزت ذكريا عليه السلام

صحفرت یجی علیہ السلام (آپ حضرت ذکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں)

تعالى عليه وعلى "له وامحابه وبارك وسلم وسلم عليه التيت والثناء ملى الله الله الله الله الله والمتاء ملى الله الله والمحابه وبارك وسلم

## اساء ملائکہ (فرشتوں کے نام)

قرآن مجید میں جن فرشتوں کے اساء آئے ہیں یہ ہیں۔ حضرت جبرائیل میکائیل مالک(یہ فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے) ہاروت اور ماروت

(نوٹ علامہ سیوطی رحمتہ اللہ تعالی عنہ نے الاتفان میں مختلف روایات کے حوالہ سے کچھ اور بھی اساء ذکر رکھے ہیں مثلا" الرعد ' برق' سجل' تعید' ذوالقرنین' روح اور سکینہ اس طرح فرشتوں کے اساء کی کل تعداد بارہ ہوئی مترجم)

صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔

رسولوں اور انبیاء علیهم السلام کے علاوہ جن متقدمین حضرات کے نام قرآن میں آئے ہیں یہ ہیں۔

عمران مریم کے باپ عزیز تج کھمان یوسف (جن کا ذکر سورہ عافر میں ہے) اور ایعقوب کا سورہ مریم کے باپ عزیز تج کا ذکر آیا ہے اور "تق" اللہ تعالی کے قول "انی اعوذبالر حسن منک ان کنت تقیا" اس میں کما گیا ہے کہ یہ ایک ایسے مرد کا نام ہے جو عالمی شمرت کا حامل تھا اور اس کا نام زبان زد عام تھامراد یہ ہے کہ اگر تو نیک

جال میں تقی کی مثل ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس بات کو ثعلبی نے نقل کیا ہے۔

قرآن مجید میں عورتوں کے نام قرآن مجید میں صرف ایک عورت حضرت مریم کا نام آیا ہے اس کے علاوہ کمی عورت کا نام ذکور نہیں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ارشاد" اندعون بعلا" میں لفظ" معل" ایک خاتون کا نام ہے جس کو لوگ دیوی مانتے اور اس کی پرستش کرتے تھے یہ قول ابن عساکر سے منقول ہے۔

قرآن پاک میں کافرول کے مندرجہ ذیل نام ذکر ہوئے ہیں۔ قارون' آزر' جالوت' اور ہاان

قرآن مجید میں جنات کے ناموں سے ان کے دادا ابلیس کے نام آیا ہے قبائل کے نام :قرآن پاک میں قبیلوں میں سے یاجوج' ماجوج ' عاد ' شمود' مدین' قریش اور الروم کے نام آئے ہیں۔

قوموں کے نام: اقوام کے نام جو کہ دو سرے ناموں کی طرف مضاف ہو کر آئے ہیں حسب ذیل ہیں۔ قوم نوح ، قوم لوط ، قوم تج ، قوم ابراہیم اور اصحاب الایکہ اور کما گیا ہے کہ اصحاب الایکہ ہی "مدین" ہیں اور "اصحاب الرس" قوم شمود کے باتی ماندہ لوگ ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے عکرمہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب یا سین ہیں اور حضرت قادہ کا قول ہے کہ وہ قوم شعیب ہیں اور کما گیا کہ وہ "اصحاب الاخدود" ہیں اور حضرت قادہ کا قول ہے کہ وہ قول قرار دیا ہے قرآن پاک میں بتوں کے ایسے نام جو کی ایس نام جو کہ انسانوں کے نام پر رکھے گئے حسب ذیل ہیں۔

ود' سواع' مغوث' معوق' اور نسريه قوم نوح کے اصنام تھے۔

لات 'عزی' اور مناة بتان قرایش کے نام تھے اس طرح ''الرجز'' اس مخض کے زریک بت کا نام ہے جس نے اس کو راء کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے

الم انتفش نے کتاب "الجمع والواحد" میں ذکر کیا ہے کہ "رجز" ایک صنم کا نام ہو آتا تھا۔ اور جبت طاغوت اور بعل مجمی بنوں کے نام ہیں۔ قرآن پاک میں شروں خاص مقامات جگہوں اور بپاڑوں کے حسب ذیل اساء ندکور ہیں۔

بلکہ (یہ شر مکہ کا نام ہے) مدینہ منورہ 'بدر' احد' حنین' مشعرالحرام' معر' بابل' الحجر' الاحقاف' طور سینا' الجودی' طوی(ایک وادی کا نام ہے) ا لکمن' الرقیم' الایکہ ' الحجر' الاحقاف ' طور سینا' الجودی ' طوی(ایک وادی کا نام ہے) ا لکمن الرقیم العرم' حمد' العرم' حمد' العرم' (ابن جریر حضرت سعید بن جبیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ''ملک یمن " میں ایک خطہ زمین ہے جو اس نام سے موسوم ہے

ق :ایک بہاز جو زمین کے گرد محط ہے

الجرز: بير ايك خطه زمين كانام بـ

الطاغیہ: روایت ہے کہ یہ زمین کے اس علاقہ کا نام ہے جہاں قوم ممود کو پیوند خاک کیا کیا تھا یہ دونوں قول الکرمانی ہے منقول ہیں۔

قرآن مجید میں آخرت کے مقامات میں سے مندرجہ ذیل جگہوں کے نام آئے ہیں۔ \*

فردوس: یہ جنت میں چوٹی کا علاقہ ہے

ملیون: روایت ہے کہ بیہ جنت کا بالائی مقام

الكور: جنت كى ايك نسر ہے

سلسبیل اور تسنیم: جنت میں وو چشموں کے نام ہیں

تجین: ایک جگه کا نام ہے جو کفار کی روحوں کا ٹھکانا ہے

سعود: جہنم میں ایک بہاڑ ہے جیسا کہ ترندی میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوما" مردی ہے

نی ' تیام' موبق' سعیر' ویل' شاکل' اور سه حق جهنم کی واویاں ہیں۔

يمموم: سياه وهو نيس كا نام ب

قرآن پاک میں کواکب(ستاروں) کے ناموں میں ہے سٹس' قمر' طارق اور شعری آئے ہیں۔

بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پرندوں کی دس جنسوں کے

نام ذکر کئے ہیں۔

سلوی بعوض مجھر زباب (مکھی) النمل (شدکی مکھی) العنکبوت (کڑی) الجراد 'ندھی مد مد ، ہد ہد ، غراب کوا' ابتل عل چیونی اور رہی رکنیت تو وہ قرآن پاک میں صرف مد ، ہد ہد کا ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کنیت ندکور نہیں ہوئی ابو لمب کا نام عبدالعزی تھا۔

#### فوائد

مصحف شریف کو بوسہ دینا مستحب ہے کیونکہ وہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل ایہا ہی کرتے تھے۔

مصحف کے چومنے کو حجراسود کے بوسہ دینے پر بھی قیاس کرنا بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔۵

اور اس لئے بھی قرآن مجید کو چومنامتحب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدیہ ہدا اس کو چومنا ایسے ہی جائز امر ہوا جس طرح کہ چھوٹے بچے کو بوسہ دینامتحب ہے اور یہ عمل اظہار محبت کی غمازی کرتا ہے۔

الم احمد رحمته الله عليه سے اس سلسلے ميں تين روايتيں آئى ہيں۔
جواز' استجباب' اور نوقف اس لئے كه اگرچه مصحف پاک كو بوسه وينے ميں كلام اللي كی
رفعت اور اس كی تعظیم كا اظهار ہو تا ہے۔ مگر اس میں قیاس كو پچھ دخل نہيں ہے ای
لئے حضرت امير الموسنين فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ججراسود كے بارے ميں (
اس كو مخاطب كر كے) فرمايا تھا كه "لولا انبی رایت رسول الله (صلبی الله عليه وسلم) يقبلك ما قبلنك " اگر ميں نے رسول پاک صلی الله عليه وسلم كو تجھ بوسه وسلم) يقبلك ما قبلنك " اگر ميں نے رسول پاک صلی الله عليه وسلم كو تجھ بوسه وسلم كو تجھ بوسه ديتا۔

ترآن شریف کو خوشبو لگانا اور اسے رحل وغیرہ کسی اوٹی چیز پر رکھنا مستحب ہے اور اس کو بھی بیز پر رکھنا مستحب ہے اور اس کو بھی بنانا حرام ہے اس لئے کہ اس طرح کرنے میں قرآن کریم کی ہے اوٹی اور

بے حرمتی ہوتی ہے

الم ذرکش نے کہا ہے کہ ای طرح قرآن پاک کی طرف پاؤں دراز کرنا بھی حرام ہے ابن الی داؤد نے کتاب" المعاحف" میں سفیان سے روایت کیا ہے ان کے نزدیک مصحف شریف کو لاکانا محمودہ ہے اور صحاک سے روایت ہے کہ حدیث شریف کے لئے قرآن پاک کی طرح کرسیاں ( ر ملیں یا بلند تیائیاں) استعال نہ کرو

''ایک منج روایت سے بیہ ثابت ہے کہ قرآن پاک کو تعظیم کے لئے چاندی سے مزین اور آراستہ کرنا جائز ہے۔

الم بیتی نے ولید بن مسلم سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک رحمتہ الله علیہ سے مصاحف پر چاندی چڑھانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے ایک مصحف لا کر ہمیں دکھایا اور فرمانے گئے۔ میرے والد نے میرے دادا جان سے یہ روایت بیان کی ہے کہ "صحابہ کرا علیم الرضوان نے قرآن مجید کو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمد میں جمع کیا تھا اور انہوں نے مصاحف کو اس طرح یا اس کی مانند آب سیم سے آراستہ اور مزین کیا تھا۔

لیکن سے مسئلہ کہ مصحف کو آب زر سے آرستہ کرنے کا کیا تھم ہے؟ تو زیادہ درست بات سے کہ مرد کے لئے جائز اور عورت کے لئے جائز ہے۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مصحف پر سوناچاندی چڑھا کر آراستہ کرنے کا جواز صرف خود مصحف کے ساتھ خاص ہے غلاف جو اس سے جدا ہوتا ہے اس تھم میں شامل نہیں ہے گراظہریہ ہے کہ دونوں کے لئے کیسال جواز ہے

قرآن پاک کے نیخے پرانے اور بوسیدہ ہونے کی صورت میں کیا کئے جائیں؟
اگر قرآن مجید کے اوراق کو پرانے اور بوسیدہ ہو جانے یا ای کسی اور وجہ سے ازکار
رفتہ اور نا قابل استعال بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو دیوار کی دار ڑیا کسی اور
ایس جگہ رکھنا جائز نہیں ہوے کیونکہ وہاں سے ان کے گرنے کا اختال ہے ای طرح
دہ پاؤں کے نیچے آئیں گے اور بے حرمتی ہوگی۔

ای طرح اوراق قرآنیے کو بھاڑنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس طرح کرنے میں ترف کی کرنے میں ترف کی کتربرید اور کلام کے جھے بخرے کرنا لازم آنا ہے اس طرح رقم شدہ اور مسور چیز کی توہین پائی جاتی ہے۔

الحلیمی نے ایبا ہی کما ہے اور نیز وہ فرماتے ہیں "اس کو پانی سے دھو ڈالنا مناسب ہے اور آگر آپ میں جلا ڈالے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مصاحف کو جلا ڈالا تھا جن میں منسوخ شدہ آیات اور قراتیں درج تھیں اور ان کے اس عمل کو کسی نے نا پندیدہ قرار نہیں دیا تھا۔

اور ایک دوسرے عالم کا قول ہے کہ دھونے کی بہ نبیت جلا دینا بہتر ہے کیونکہ اس کا غسالہ (دھوون) زمین پر پڑے گا اس سے بیا اوقات بے حرمتی ہوتی ہے ابن اب داؤد نے ابن المسیب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

" تم میں کوئی محص معیمت اور مسیجد (یعنی بصیغہ تفغیر) نہ کے کیونکہ جو چیز اللہ تعالی کے لئے ہے وہ بہر حال عظمت والی ہے ( الندا اس کو تفغیر کے صیغہ سے تعبیر کرنا جو حقارت کے لئے بھی آتی ہے نہیں چاہئے۔

قرآن پاک کو بے وضو چھونے کا تھم

. جہور علاء کا غرب ہی ہے کہ بے وضو ہخص کو مصحف پاک چھونا حرام ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا' اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیہ فرمان ہے کہ "لا یہ سه الا المطهر ون" (اسے نہ چھویں گریاوضو (الواقعہ) اور الم ترفری وغیرہ نے روایت کی ہے کہ "لایہ س القر آن الاطاہر" قرآن پاک کو پاک مخص کے سوا کوئی نہ ہاتھ لگائے۔

ابن ماجہ نے اور وہ سرے علماء کرام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ " سات چیزیں الیی ہیں جن کا اجرو تواب بندہ ہے کو مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہتا ہے جس نے علم (دین کا) سکھایا کوئی شہر جاری کی کوئی کنواں کھودا کوئی بھیل دار درخت لگایا مثلا "کھجور وغیرہ مسجد بنوائی یا ایسی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے کوئی بھیل دار درخت لگایا مثلا "کھجور وغیرہ مسجد بنوائی یا ایسی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے

یں مرگ اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہے یا قرآن پاک کا نمسی کو وارث بنا کیا ہو۔

#### مفردات قرآن كأبيان

السلفی کتاب الختار من الطیورات میں امام شافعی رحمته الله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کی کسی سفر میں ایک قافلہ سے ملاقات ہوئی ان میں حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بھی تھے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ایک مخص کو تھم دیا کہ ان لوگوں سے پکار کر دریافت کرے عمر رضی الله تعالی عنه نے ایک مخص کو تھم دیا کہ ان لوگوں سے پکار کر دریافت کرے کہ وہ کمال سے آرہے ہیں؟ قافلہ والوں نے جواب دیا کہ "اقبلنا من الفج العمیق نرید البیت العنیق" یعنی ہم لوگ دور دراز سے آرہے ہیں اور بیت الله شریف جانے کا ارادہ ہے۔

حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب من کر فرمایا کہ "بے شک ان لوگوں میں ضرور کوئی صاحب علم آدی ہے چنانچہ آپ نے سم دیا کہ ایک شخص اس قافلہ ہے با آواز بلند دریافت کرے کہ قرآن حکیم کا کون ما حصہ عظیم تر ہے (دریافت کرنے پر) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کما"اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم" عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا اس سے دریافت کو کہ قرآن کا کون ما حصہ احکم ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کما" اللہ یامر بالعدل والا حسان وایناء ذی القربی "(النمل 90) ترجمہ ہے شک اللہ عامر بالعدل والا حسان وایناء ذی القربی "(النمل 90) ترجمہ ہے شک اللہ عنہ نے فرمایا ان سے معلوم کو کہ قرآن کا کون ما حصہ اجمع (جامع تر) ہے؟ ابن سعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کما کہ" فیمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا" یرہ ومن بعمل مثقال ذرۃ شرا" یرہ "(الزلزال 7 - 8) ترجمہ: تو جو ایک ذرہ بھر بھائی کرے بعمل مثقال ذرۃ شرا" یرہ "(الزلزال 7 - 8) ترجمہ: وجو ایک ذرہ بھر بھائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا بھر حضرت عمر فاردق رضی

رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان سے بوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ (احزن) بعنی غمناک کرنے والی ہے؟

ر سوء" يجزبه" (النساء 123) جو برائی كرے گا اس كا بدله ائے گا۔

ب پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے پوچھو قرآن میں "ارجی" یعنی نہایت امید افزا حصہ کونسا حصہ ہے؟

اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان سے بوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ (احزن) یعنی غمناک کرنے والی ہے؟

۔ جواب ملاکہ" من یعمل سوء" یجزبه"(النساء 123) جو برائی کرے گا اس کا بدلہ یائے گا۔

\* پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ان سے پوچھو قرآن میں "ارجی" بیعنی نہایت امید افزا حصد کونسا حصہ ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا" قبل یاعبادی الذین اسر فوا علی انفسسم" اللیہ (الزمر53)

ابن ابی حاتم نے عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں ارجی (یعنی سب سے امید فزا) آیت کوئی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا "کہ وہ اللہ تعالی کا قول"ان الدین قالوا ربنا الله ثبہ استقاموا" (حم سجدہ 30)

ترجہ یہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھراس بر قائم رہے ابن الی طائم حسن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ اسلمی سے سوال کیا قرآن بال میں وہ کون می آیت ہے جو اہل تار پر سب سے زیادہ گرال بار ہے؟ تو انہول نے جواب ویا ان بر سب سے سخت آیت "فلوقوا فلن نزید کم الا عذابا" ہے (نباء (30) ترجمہ:۔ اب چکھوا کہ ہم تہیں نہ بردھا کیں گے گرعذاب بعض علماء کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت (البقرہ) ہے اور بعض علماء کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت (البقرہ) ہے اور

- ں مب ہے مختر سورت "سورہ الکوٹر" ہے
  - سب سے لمبی آیت ' آیت دین ہے
- صب سے مختر آیت قرآن میں والنعی اور والفجر ہے
- رسم الخط کے لحاظ سے قرآن مجید میں سب سے طویل کلمہ "فاسقیناکموہ" (الحجر 22) قرآن پاک میں دو آیتیں الی ہیں کہ ان میں کی ہر آیت میں حوف مجمع ہیں اور وہ یہ ہیں "فتم انزل علیکم من بعد الغم امنة الایة" (آل عمران 154) اور "محمد رسول الله" الان (الفتح 29)
- © قرآن پاک میں (ط) کے بعد(ط) بغیر کی فاصلہ اور آڑ کے صرف وو مقام پر آئی ہے (ا)عقدۃ النکاح حنی(2) لا ابرح حتی ای طرح دو کاف بلا فاصل دو ہی جگہ آئے ہیں۔ (ا)مناسککم(2)ماسلککم ای طرح دو غین بھی بلا رکاوٹ اور حرف فاصل کے ایک جگہ آئے ہیں۔"ومن یبنغ غیر الاسلام"(آل عمران 85) اور جواسلام کے سواکوئی دین جاہے گا۔
  - © اور آیت دین کے سواکوئی آیت الیی نہیں ہے جس میں تئیس کاف جمع ہوں ○ اور مواریث دو آیتوں کے سوا کوئی دو آہتیں الیی نہیں جن میں تیرہ وقف آئے ہوں
  - اور کوئی تین آیات والی الیمی سورت نهیں جس میں دس واؤ آئے ہوں سوائے سورو ''والعصر''''کے''
  - اور یہ خصوصیت صرف سورہ الرحمن کی ہے کہ اس کی اکیاون آیتوں میں باون
     وقف ہیں
  - ر ابوعبدالله الخبازی المقری بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ سلطان محمود بن ملک شاہ کے دربار میں گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی وہ کون کی آیت ہے جس کے اول میں (غین) ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ایس آیات تین ہیں۔

(1) غافر الذنب (2) مُلبت الروم (3) اور غيرا لمغضوب عليهم

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے بیخ السلام ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ کے مخطوطہ سے نقل فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں چار ہے دریے (لگا آر) شدات حسب ذیل آیات میں آئے ہیں۔ آئے ہیں۔

○"نسيامنسيارب السموات" في بحر لجى يغشاه موج" قولا"
 من رب رحيم" ولقد زينا السماء"

# مبهم آیات کابیان

معلوم ، و نا چاہنے کہ علم مبهات کامر جع محض نقل ہے (بینی اس میں قیاس آرائی کی علم مبهات کامر جع محض نقل ہے (بینی اس میں قیاس آرائی کی علم مبہات کر سے نیز اکتفاء کریں علی نہیں ہے ) اس جگہ ہم صرف بعض اہم آیات مبہمات کے ذکر کرنے پر اکتفاء کریں گئیاں مثالیں حسب ذیل ہیں۔

| مر اد و مبسم کابیان                 | ترجمه آیات                        | م <sup>ې</sup> هم آيات      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| آدم وحواء عليهم الساام ـــ          | میں زمین میں پنانائب،نانےوالا     | (1) أنى حاعل في الأرض حليفه |
| مرادب                               | <i>ٻ</i> ول                       | (30-, ₹)                    |
| وداخنس بنشر یک ہے                   | اور بعض آد می و د ہے کید د نیا کی | (2)ومن الناس من يعجبك       |
|                                     | میں اس کی جھے بھٹی گئے            | قولة(بقرة-204)              |
| ود حضر ت صهیب ر صنی اللّه           | اور کوئی آدمی اپنی جان            | (3)ومن المأس من بشري        |
| تعای عنه بین-                       | <u>- 174</u>                      | نغسه(بقره-207)              |
| مجامد کابیان ہے کہ اس سے            | ان میں ہے کسی ہے اللہ نے          | (4)ومنهم من كلم الله        |
| حضرت موسی ملی نیونامراد بیں         | كالام فرمايا                      | (ىقرە-253)                  |
| مجاہد ہی کا قول ہے کہ وہ حضر ت<br>م | کو ئی و د ہے جے سب پر             | (5) ورفع بعضهم درجات        |
| محمد عليك بير-                      | در جو ل بلند کیا                  | (بقره -253)                 |
| ان كانام حنه بنت فا قوذ             | عمر ان کی بلی بی                  | (6)امراه عمران              |
| تقعا                                |                                   | (آل عمران-35)               |
| وه محمد عليك في                     | (اے رب: بارے) ہم نے               | (7)منادیا ینادی             |
|                                     | ا کیا مناوی کو سناکہ ایمان کے لئے | للانمان(آل عمران-193)       |
|                                     | ندافه ما تا ہے۔                   |                             |
| وه ضمر ه بن جنگرب تنقی              | اور جوانب کھ ہے نگلاالقدور سول    | (8)وس يحرج س بيته           |
|                                     | کی طر ف ہجر ت کر تا پھر           | مهاجرا الى الله ورسوله ثم   |
|                                     | ì                                 | I                           |

| مراد ومبهم کابیان                                                  | ترجمه آیات                                             | مبهمآیات                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| اس سے سرقہ بن جعثم مراد ہے                                         | اے موت نے آلیا-<br>اور تم میری پناد میں ہو             | يدركه الموت(النساء-100)<br>(9)واني جارلكم    |
| صاحب نته عشر ت سید نا<br>مراحب انتهام به                           | جب اپنے یار ہے فرماتے تھے                              | (الأنفال48)<br>(10)أذ يقول لصاحبه            |
| اہو بحر صدیق خلیہ اول مراد ہیں<br>مراد مصداق کا بیان بیہ کہنے والا | اوران میں کوئی تم ہے بول                               | (التوبه-40)<br>(11)ومنهم من يقول             |
| الجدين قيس تفا<br>ود شخص ذوا خوجسر و                               | ہے کہ مجھے رخصت دیجئے<br>اوران میں کوئی وہ ہے کہ صدیقے | ائذن لي (التوبه-49)                          |
|                                                                    | بالنف میں تم پر طعن کر تاہے                            | (12)ومنهم من يلمزك<br>غي الصدقات (التوبه-58) |
| ود مشی تن تمیر کشی                                                 | آگر جم تم میں ہے کسی کو معاف<br>سریں                   | (13)ان نعف عن طائفه<br>منكد (التوبه-66)      |
| أستقلبه لمن حناطب ونغيم و                                          | اوران میں کوئی و دہیں جننوں نے<br>نےالند ہے عمد کیا    | (14)ومنهم من عاهد الله<br>(التوله-75)        |
| این عباس فرمات میں وہ سات<br>میں میں سے متحد                       | اور پکھ اور جیں جواپیئے گنا ہول                        | (15)و آخرون اعترفوا                          |
| آدمی انواما به اوراس کے ساتھی<br>جدین قیم حرام اور میاور<br>مرداس  | کا قرار کرئے وائے                                      | بذنوبهد(التوبه-102)                          |
| و و ک بدل من امیهٔ<br>مر ارومن امر <sup>دی</sup> اور کعب من        | اور آپنده مو توف ر کھے گئے ہیں                         | (16)وآخرون مرجون<br>(التوب-106)              |
| مائک رسنی ایند تعان عنداوری<br>تین «ضرات جنگ تو ک ب                |                                                        |                                              |
| مو تنع پر مدینه منور دمین پیچین<br>رد شخ متنجینه                   |                                                        |                                              |
|                                                                    |                                                        |                                              |

|   | مر اد و مبهم کابیان                                    | ترجمه آیات                                                       | مبهم آیات                                                                |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | این اسحاق کامیان ہے کہ<br>دہارد افراد انسار میں ہے تھے | اور جنہوں نے مسجد نانی<br>پہنچائے کو<br>ادر کیاو واسپے رب کی طرف | (17)رالذين اتخذوا مسجداً<br>ضراراً (التوبه-107)<br>(18)افمن كان على بينه |
|   | م الاحترات محمد عليانة<br>م الاحترات محمد عليانة ست ب  | ے۔<br>رو شن د کیل پر ہو                                          | من ربه(بود-17)                                                           |
|   | اسے مراد کون ہے ؟اس                                    | اوراس پرانند کی طرف                                              | (19)ويتلوه شاېد منه                                                      |
|   | میں چندا قوال آئے ہیں (1)                              | سموادآئے                                                         | (هود-17)                                                                 |
|   | (1) جبرائيل عليه السلام (2)                            |                                                                  |                                                                          |
|   | (2) قرآن مجيد (3) حفر ت لو بک ر                        |                                                                  |                                                                          |
|   | صدیق(4)حضرت ملی کرم                                    |                                                                  |                                                                          |
|   | التدوجسه الكرم                                         |                                                                  |                                                                          |
|   | حضرت سعد بن جبیر کابیان ہے                             | ہے شک ان ہننے والوں<br>پی                                        | (20)ايا كفيناك المستهزئين                                                |
|   | ہے کہ وہ ہنسیاڑا نے والے پانچ<br>خب                    | یر ہم شہیں کفایت کرتے                                            | (الحجر-95)                                                               |
|   | مستحض تتے جن کے نام سے ہیں۔<br>ب                       | يں۔                                                              |                                                                          |
|   | وليد بن المغير د العاص بن وانگل<br>تا                  | ,                                                                |                                                                          |
|   | ابو زممه معارث بن قیس                                  |                                                                  |                                                                          |
|   | اسود بن عبد يغوث                                       |                                                                  |                                                                          |
|   | حضرت عثمان بن عفان                                     | اور جوانصاف كالقهم                                               | (21)و من يامر ب <b>العد</b> ل                                            |
|   | مراد <u>ب</u> -                                        | آر تا <u>ب</u>                                                   | (النحل-76)                                                               |
|   | عقم ت و ذر على مد فون عند بيان برث في -<br>سر مد       | یہ دوفرایق بیں-                                                  | (22)هذان خصمان                                                           |
|   | کے بیرآیت تمزیز عبید دین افعار ک                       |                                                                  | (الحج-19)                                                                |
| • | على بن امل طالب عتبه شيبه اور<br>ا                     |                                                                  |                                                                          |
| 7 | وليد بن منه ڪبار ڪيس<br>وال در آ                       |                                                                  |                                                                          |
|   | نازل:وئي ہے                                            |                                                                  |                                                                          |
|   |                                                        |                                                                  |                                                                          |
| 1 |                                                        |                                                                  |                                                                          |

| مر اد و مبهم کابیان                   | ترجمه آیات                   | مبهم آیات                |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                       |                              |                          |
| یه عورت بلقیس بنت شر احیل<br>ت        | ا یک عور تان برباد شاهی      | (23)امراه تملكهم         |
| متحقی                                 | کرربی ہے۔                    | (النمل-23)               |
| یے آصف بن مرخیار حضرت                 | اس نے عرض کی جس کے           | (24)الذي عنده علم الكتاب |
| سلیمان عایہ السلام کے کا تب           | بإس كتاب كاعلم تقا           | (النمل-40)               |
| - <u>2</u>                            |                              |                          |
| آسيه پښت مز احم                       | فرعون کی بی بی               | (25)امراه فرعون          |
|                                       | <u>.</u>                     | (القصص-9)                |
| به آیت حضر علی اور دلیدین عقبه        | تو کیاجوا بمان دالا ہے دہ اس | (26)افمن كان مومناكمن    |
| کے ہارے میں نازل ہوئی۔                | جیسا:و جائے گاجو بے تھم ہے۔  | كان فاسقاً(السجده-18)    |
| دوخاتون <sup>خ</sup> وله بنت ثقلبه ہے | بے ٹک اللہ نے سی اس کی       | (27)فول التي تجادل       |
|                                       | بات جوتم ہے بحث کرتی ہے۔     | (المجادله-1)             |
| شوہر کا نام اوس بن صامت ہے            | اینے شوہر کے معاملہ میں      | (28)في زوجها             |
|                                       |                              | (المجادله-1)             |
| و د زوجه محتر مه حضرت خفصه            | نى پاك نے اپن ايك مل مل سے   | (29)اسرالنبي الي بعض     |
| ر منتی اینه تعالی عنمیا بین           | راز کی بات فر مائی           | ازواجه (التحريم-3)       |
| حفرت حصہ کے حفرت                      | بھر جب و دا س کا ذ کر کر     | (30)نبات به              |
| عاشبه گورازبتادیا تھا۔                | بينه<br>مينه                 | (ا نتح کم ـ 4)           |
| •                                     | نې کې دونول يو يو!           | (31)ان تتوبا وان تظاهرا  |
| وو دونول حضرية ام المومنين            | اگرانندی طرف تم رجوځ کرو     | (التحريم-4)              |
| حضرت حنصيه أورحفزت                    | اوراگران پر زور باند هو      |                          |
| عا نشه رصی ایند تعالی عنهم ہیں        |                              |                          |
| طبر انی نے الاوسط میں بیان کیاہے      | اور نیک ایمان دائے           | (32)وصالح المومنين       |
| که اس ت مر اد حفر ت ابو بحر           |                              | (ا تحریم - 4)            |
| _ , _                                 |                              |                          |

| مراد ومسم كابيان              | ترجمهآيات              | مبسم آیات               |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| صدیق اور حضر ت عمر رضی        |                        |                         |
| الله تعالى عنما بي-           |                        |                         |
| و دولیدین مغیر د ہے           | ات مجھ پر چھوڑ جسے میں | (33)درني ومن خلقت وحيدا |
|                               | نے اکیلا پیدا کیا      | (البدڙ-11)              |
| بيآيات اوجهل كيارك مي         | اس نے نہ سی مانااور    | (34)فلا صدق ولا صلى     |
| نازل ہو ئیں۔                  | نه نمازیزهی            | (القيامه-31)            |
| وهآے دائے حضرت عبداللہ        | اس پر کہ اس کے پاس وہ  | (35)ان جاه الاعمى       |
| ائن ام مکتوم شخے              | تابیناحاضر ہوا         | (عبس -2)                |
| و داميه بن خلف تضااور ايك تول | و وجو بے پر واد ہنتا   | (36)اما من استغنى       |
| يه ہے كه دوعتبد ئن ربيعد ب    | -<br>                  | (عبس-5)                 |
|                               |                        |                         |

## قرآن مجید میں اہمام کے آنے کے اسباب و وجوہ کا بیان قرآن میں اہمام کے آئیلی کئی وجوہ ہیں۔

اول: وجہ یہ ہے کہ چونکہ دوسری جگہ اس کا بیان ہو جانے کی وجہ ہے وہ مستغنی عن البیان ہے الندا مہم ذکر کر دیا جاتا ہے مثلا" اللہ تعالی کا یہ قول" صراط الذین انعمت علیہم" اس جگہ بیان شیں کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا گراس کا بیان دوسری جگہ اللہ تعالی کے قول" مع الذین انعم اللّه علیہم من النبین والصدیقین والشہداء والصالحین" میں آگیا ہے۔

O دو سری: وجہ سے ہوتی ہے کہ اس لئے مہم رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مشہور ہونے کی بناء پر متعین ہے مثلا" اللہ تعالی کا قول ہے" وقلنا یا آدم اسکن انت و روجک الجنه" کہ اس جگہ اللہ تعالی نے "دوا" نہیں فرمایا جس کی وجہ سے ہے کہ حفزت آدم علیہ السلام کی ان کے سواکوئی دو سری ہوی تھی ہی نہیں للذا وہ متعین ہیں مختاج نہیں ہے یا"الم ترا الی الذی حاج ابر اہیم فی ربه" کہ یمال نمردود مراد ہے اس کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہے کہ سے بات مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمردود کی طرف رسول بناکر بھیج گئے تھے۔

تسری: وجہ سے کہ بیان نہ کرنے میں کسی شخص کی پردہ بوشی مقسود ہوتی ہے اگر سے طریقہ اس کو برائی ہے بچائے میں زیادہ موثر ثابت ہو اور اس پر نرمی ہو جیسے اللہ تعالی کا قول ہے"ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحلوۃ الدنیا" الله وہ شخص اخس بن شریق تھا جو بعد میں دولت ایمان سے بہرہ ور ہوا اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔

کپانچویں:۔ وجہ میہ ہے کہ اس چیز کے عموم پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتی ہے کہ یہ خاص

نیں ہے عام ہے کیونکہ اس کے بر عکس اگر تعین کر دی جاتی تو اس میں خصوصہ۔، پیرا ہو جاتی ہمہ کیریت نہ رہتی جیسے اللہ تعالی کا قول ہے"ومن یخرج من بینه مھاجرا""

ر چھٹی:۔ وجہ یہ ہے کہ اسم اس کے بغیراس لئے ذکر کرتے ہیں کہ وصف کال کے ساتھ موصوف کرنے ہیں کہ وصف کال کے ساتھ موصوف کرنے میں اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے جیے"ولا یاتل اولوالفضل" اور"والذی جاء بالصدق وصدق به" اور"اذ یقول لصاحبه" طلائکہ اس سب جگوں میں مراد سیا دوست (صدیق) ہی ہے

صانویں: وجہ ابهام رکھنے کی بیہ ہوا کرتی ہے کہ وصف ناقص کے ساتھ تحقیر کرنے کا قصد ہوتا ہے مثلاً اللہ تعالی کا قول ہے"ان شانک ھوالابنیر "(الکوثر 3) بے شک تمہاراد دشمن ہی وہی ہر خیرسے محروم ہے

قرآن کی تفییرو تاویل کی معرفت اور اس کی ضرورت کابیان تفیراور تاویل کے بارے میں اختلاف ہے۔

ابوعبیدہ اور ایک گروہ کا کمنا ہے کہ بیہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں امام راغب کا قول بیہ بہت کہ "تغیر کا استعمال زیادہ تر الفاظ اور ہم منزدات میں ہوتا ہے اور تاویل کا استعمال اکثر معانی اور جملوں میں ہوتا ہے بھر(یہ بھی فرت ہے کہ) تاویل کا استعمال کتب ایسے میں ہوتا ہے اور تفییر کو کتب ایسے اور ان کے ملادہ دیگر کتابوں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔

علامہ زرکشی بیان کرتے ہیں کہ "تغییر" وہ علم ہے جس سے قرآن پاک کو سمجھا جاتا ہے اور اس علم تغییر کے ذریعے قرآن کریم کے معانی کا بیان اس کے احکام کا استخراج اور اس کے اسرار و مضمرات کو معلوم کیا جاتا ہے اس سلسلے میں علم لغت علم نحو علم صرف علم بیان "اصول فقہ اور قوانین قرات سے مدد لی جاتی ہے۔ اس طرح تغییر قرآن کے لئے اسباب نزول اور ناسخ و مندوخ کی معرفت بھی

ضروری ہے۔ علم تفسیر کی فضیلت:۔

علم تغیر کی فضیلت اور اس کا شرف و مرتبه کوئی مخفی امر نہیں ہے اس بارے میں خود اللّٰہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے۔

"یوتی الحکمة من یشاء ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا" کثیرا""
(البقره 269) ترجمه: الله عکمت دیتا ہے جے چاہے اور جے حکمت ملی اے بہت بھلائی
ملی حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ الله تعالی
کے قول "یوتی الحکم" ہے مراد معرفت قرآن ہے یہ کہ اس میں ناسخ کیا ہے منسوخ کیا
ہے محکم کیا ہے اور متثابہ کیا ہے۔ مقدم کون می چیز ہے اور موفر کوئی اور حلال کیا
اور حرام کیا اور امثال کی شاخت کہ کون می ہیں۔

ابوذر هروی "فضائل القرآن" میں سعید بن جبیس کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو شخص قرآن مجید تو پڑھتا ہے مگر اس کی تفییر اچھی طرح نہیں جانتا اس کی حالت اس اعرابی جیس ہے۔ جو مطلب سمجھے بغیر بے ڈھب شعر گنگتا ہا رہتا ہے۔

الم بیمتی اور و گیر ملماء نے بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا" روایت ہے" اعربوا القر آن والنمسوا غرائبہ"

قرآن پاک کی تفسیر کرد اور اس کے عجیب و غربیب معانی کی تلاش و جستجو میں لگھے ہو۔

ابن الانباری حفرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ "بیکہ انہوں نے فرمایا کہ "مجھے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو حفظ کرنے کی نسبت اس کی تفسیر بیان کرنا زیادہ محبوب ہے۔

اس راوی نے حفرت عبداللہ بن بریدہ سے بواسطہ کسی صحابی کے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرایا ''اگر مجھے چالیس راتوں کا سفر کر کے بھی قرآن باک کی کسی ایک

آیت کی تغییر کاعلم حاصل کرنا پڑے تو میں ضروراس کے لئے سفر اختیار کر لوں"
اور ای روای نے شعبی کے طریق پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو تغییر کے ساتھ پڑھا اس کے لئے اللہ تعالی کے نزدیک ایک شہید کا ثواب ملے گا۔

اعراب سے مراد تفییر ہے

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ندکورہ بلا آثار کا معنی یہ ہے کہ اعراب و تعریب سے تغیر مراد لی گئی ہے اس لئے کہ اعراب کا اطلاق تھم نحوی پر نئ اصطلاح ہے اوراس لئے کہ سلف صالحین اپنے سلفہ میں اس کے سکھنے کے مخاج نہ تھے

ے ملامہ اصبانی فرماتے ہیں کہ "سب سے افضل صنعت یا فن جو انسان اختیار کرتا ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔

فن تغیر کو تین وجوہ ہے دیگر علوم و فنون پر شرف حاصل ہے۔

(۱) موضوع کے اعتبار سے اس لئے کہ اس کا موضوع اللہ تعالی کا کلام ہے جو تمام تعمول کا سرچشمہ اور ہر طرح کی فضیلتوں کا معدن اس میں ماضی' حال اور مستقبل کے عالات اور اخبار کا بیان ہے۔ اس کے احکام مرور زمانہ کے ہاتھوں فرسودہ اور پرانے نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں۔

(2) اور غرض کے اعتبار ہے اس کو جو شرف و بزرگ حاصل ہے۔' وہ اس لئے کہ اس کُ غرض و غایت ہے ''عروہ الو ثقبی'' کو مضبوطی ہے پکڑنا اور اس سعادت حقیق کو پالینا نے بھی فنا نہیں ہے۔

(3) اس کی تخت ضرورت ہونے کے لحاظ سے شرف یوں ہے کہ دینی یا دنیوی ہر کمال جلد حاصل ہون والا ہو یا بدیر علوم شرعیہ اور معارف دینیه ہی کا متحاج ہوا کرتا ہے اور بیا ملوم و معارف کتاب اللہ کے علم یر موقوف ہیں۔

تفيرك اصل الاصول ماخذ

تغییر قرآن کے جار ماخذ ہیں۔

پہلا ماخذ اللہ علی سلی اللہ علیہ واللہ وسلم سے نقل کا پایا جانا اورب سب سے عمدہ ماخذ کین ضعیف اور موضوع روایت سے احتراز لازم ہے کیونکہ کمزور اور من محمرت روایات بکورت ملتی ہیں اس کئے امام احمد رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کی روایتیں الیی ہیں جن کی کوئی اصل شیں ہے

مغازی' ملاحم' اور تغییر

امام احمد کے اصحاب میں سے محققین نے کما ہے کہ اس قول سے امام صاحب ک مراد سے کہ عام طور پر ان امور کی سیح اور متصل اساد نہیں بائی جاتیں ورنہ یوں تو اس کے بارے میں اکثر صحیح روایتی بھی آئی ہیں جیسے سورہ انعام کی آیت میں لفظ "وظلم " کی تغییر" شرک" اور"الحساب الیسیر" کی تغییر عرض کے ساتھ اور قول باری تعالی ب" واعدوا لهم ما استطعتم من قوه" مين لفظ قوه كي تفير"رفي" (تير اندازي بم باری) کے ساتھ صحیح روایت کے ساتھ منقول ہے

علامہ جلال الدین سیوطی زر تھی نے جو ٹابت کیا ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تغییر کے متعلق صحیح روایات در حقیقت بہت ہی تم واقع ہوئی ہیں بلکہ اس متم سے اصل مرفوع احادیث حد درجہ قلت کے ساتھ یائی گئی ہیں۔

دد سرا ماخذ:۔ اقوال صحابہ ( ملیمم الرضوان) ہے اخذ کرنا کیونکہ ان کی تفسیر علماء کے نزدیک اس روایت کے درجہ میں ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یک مرفوع ہو جیسا کہ حاکم نے ای "متدرک" میں بیان کیا ہے

تيسرا ماخذ:۔ مطلق لغت كو ماخذ بنانا كيونكه قرآن عربي زبان ميں نازل ہوا ہے اس بات كو طاء کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے امام احمد رحمنہ اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی مقام پر اس بات ہر صاد کیا ہے

لیکن فضل بن زیاد نے امام احمد علیہ الرحمہ ہی سے نقل کیا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ قرآن پاک کی مثال کمی شعرے پیش کرنے کی بابت دریافت کیا گیا کہ یہ کیما ے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ چنانچہ کما گیا ہے کہ الم احمر کے اس قول کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ ممنوع ہے اس لئے بعض علماء نے یہ کما ہے کہ قرآن مجید کی تفییر لغت کے مقتضاء کے مطابق جائز ہونے میں الم حمد سے دو روایتیں آئی ہیں۔

اور یہ بھی قول ہے اس سلسلے میں کراہت کا اختال اس مخض پر ہو گا جو کہ آیت کو اس کے ظاہر سے ایسے معنی کی طرف چھیرے جو اس کی ذات سے فارج اور محض مختمل ہیں اور کلام عرب کی دلالت اس معنی پر کم ہی ہو اور غالب اور زیادہ تر وہ معنی شعر اور اس کی مثل کے علاوہ اور کلام میں نہیں پائے جاتے اور زبن فوری طور پر اس کے خلاف کی طرف ہی سبقت کر تاہو۔

چوتھا مافذ:۔ تفیر قرآن کلام کے معنی کے مقضی اور شریعت سے کمسب اور مافوذ رائے سے کی جائے اور کی تغیر ہے جس کے بارے میں رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعاکی تھی کہ "اللہم فقهه فی الدین وعلمه التاویل"

اے اللہ! تو اے نقید اسلام اور عالم تفیر بنا دے

اور ای امر کو حفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے قول"الا فہما یوتاہ الرجل فی القر آن" رگر وہ فیم و ادراک جو کسی مخص کو قرآن کے بارے میں عطا فرمائی گئی ہو) ہے مراد لیا ہے۔ اور اس وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنم کا اس آیت کے معنی میں اختلاف ہوا اور ہر ایک نے اپنے متمائے قکر و نظر کے مطابق اپنی رائے قائم فرمائی گر قرآن مجید کی تغییر بغیر کسی اصل کے محض رائے اور اجتماد کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی فرمانا ہے"ولا نقف ما لیس لک به علم" (بی اسرائیل جائز نہیں ہے اللہ تعالی فرمانا ہے"ولا نقف ما لیس لک به علم" (بی اسرائیل میں اس کے پیچھے نہ پڑو۔

نیز فرایا" وان تقولوا علی اللَّه مالا تعلمون" اور به که الله پر وه بات که جس کاعلم نبیس رکھتے (اعراف 33) ای طرح ارشاد ہے "لتبین للناس مانزل الیهم" (النمل 44)

تم لوگول سے بیان کر دو جوان کی طرف اترااس میں "بیان" کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا " صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا " من تکلم فی القر آن برایه فاصاب فقد اخطاء ""جس مخص نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کی چاہے اس کی بات درست بھی نکلی گر اس نے ایسا کرنے میں غلطی کی ہے اس حدیث کو ابوداؤد ترذی اورنسائی نے روایت کیا ہے۔

اور حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"من قال فی القر آن بغیر علم فلینبوا مقعدہ من النار"(اخرجہ ابوداؤر)

جس شخص نے قرآن پاک (کی تفسیر) میں بغیر علم کے کوئی بات کہی پس وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے

الم بیمقی پہلی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ"اگر سے حدیث صبیح ثابت ہو جائے تو (حقیقت امر تو اللہ ہی جانا ہے لیکن) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "رائے" سے وہی رائے مراد لی ہے جس کی پشت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو' ورنہ وہ رائے جس کی تائید و توثیق کوئی روشن دلیل کر دے اس کو تفسیر میں بیش کرنا جائز ہے

کاوردی رخمتہ اللہ علیے بیان کرتے ہیں کہ "بعض مخاط اور پربیزگار لوگوں نے اس صدیث کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے اجتماد سے قرآن پاک سے ادکام کا استباط کرنا ممنوع قرار دیا ہے آگرچہ شواہد اس کے جواز کا ساتھ دیتے ہوں اور کوئی نص صریح بھی ان کے قول کے شواہد کے معارض نہ ہو پھر بھی وہ اپنے اجتماد سے قرآن علیم کے معانی کا استباط کرنے سے دسکش رہے ہیں لیکن سے فعل ہمارے اس تعبد (عبادت گزاری) سے ایک قتم کا تجاوز ہے جس کی معرفت کا ہمیں تکم ملا ہے کہ تعبد (عبادت گزاری) سے ایک قتم کا تجاوز ہے جس کی معرفت کا ہمیں تکم ملا ہے کہ تعبد رقبان میں نظرو فکر کرکے اس سے ادکام مستبط کریں جیسا کہ اللہ تعالی فرمات ہے اس سے ادکام مستبط کریں جیسا کہ اللہ تعالی فرمات ہے العلمہ الذین یسننبطونہ منہم" (النساء 83)

ترجمہ: تو ضرور ان ہے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں اور اگر پر بیزگار لوگوں کی یہ منطق درست مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماد کا دروازہ بند' اور استباط کے ذریعے ہے کسی امر کو معلوم کرنا ہی شجر ممنوعہ ہے اور اکثر لوگ قرآن پاک ہے کسی چیز کو سمجھیں ہی نہیں۔ اور اگر حدیث ندکور صحیح ثابت ہو تو اس کی تاویل یعنی اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ'' جو شخص صرف اپنی رائے سے قرآن حکیم کے بارے میں کلام کرے اور بجز اس کے لفظ کے کسی اور بات پر توجہ نہ کرے تو خواہ وہ حق بات کو پالے گر وہ ہے غلط رو اور اس کا صحیح منصاح پر چلنا اتفاق ہی ہے بیا کیونکہ اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ ایبا قول محض رائے ہے جس کا کوئی شاہد نہیں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ''القرآن ذلول ذو وجوہ 'فاحملوہ علی احسن وجو مہ یعنی قرآن بہت ہی رام ہو جانے والی سل الفہم چیز ہے اور وہ متعدد وجوہ (پہلو) رکھتا ہے لنذا تم اسے سب سے اجھے پہلو پر محمول کرو۔ اس صدیث کو ابونعیم وغیرہ نے ابن مباس رعنی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے اس صدیث میں لفظ (ذلول) دو معنوں کا اخمال رکھتا ہے (1) ایک ہے کہ وہ قرآن اپنے حالمین (اٹھانے والوں) کا اس طرح مطیع اور ان کے زیر تسرف ہے کہ ان کی زبانیں اس قرآن ہی کے ساتھ ناطق اور گویا ہیں کے زیر تسرف ہے کہ ان کی زبانیں اس قرآن ہی کے ساتھ ناطق اور گویا ہیں (2) دو سرے ہے کہ آن خود اپنے معانی کو واضح کرتا ہے یہاں تک کہ ان مجتدین کی سمجھ فہم القرآن سے قاصر اور عاجز نہیں رہتی۔

اور ''جو وجوہ'' کا قول بھی دو معنوں کا محتمل ہے (۱) ایک سے کہ قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو تاویل کی کئی وجوہ کا اختمال رکھتے ہیں (2) اور دو سرے معنی سے ہیں کہ قرآن پاک میں اوا مرو نواہی' ترغیب و ترہیب اور تحلیل و تحریم کی قتم ہے بہ کثرت وجوہ موجود ہیں۔

اور ای طرح قولہ"فاحملوہ علی احسن وجوھہ" بھی دو معنوں کا اختال رکھتا ہے ایک یہ ہے کہ اس کو اس کے بهترین معانی پر حمل کرتا ہے اور دو سرے یہ معنی بیں کہ کلام اللہ میں جو بمترین باتیں ہیں وہ عزید متیں بغیر ر خستوں کے ہیں اور عفو بغیر انقام کے ہے اور اس بات میں کتاب اللہ سے استنباط اور اجتماد کے جواز پر دلیل بڑی روشن ہے۔

مفسر کون ہو سکتا ہے؟

علاء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر وہ مخص کر سکتا ہے جو تمام ایسے علوم کا جامع ہو جن کی حاجت مفسر کو ہوتی ہے اور وہ مندرجہ ذیل بندرہ علوم ہیں-

(1) علم لغت۔ کیونکہ مفردات الفاظ کی شرح اور ان کے مدلولات باعتبار وضع اس علم کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں۔

(2) علم نحو۔ نحو کا علم اس لئے ضروری ہے کہ معانی کا تغیر اور اختلاف اعراب کے اختلاف سے وابستہ ہے للذا اس کا اعتبار ناگزیر ہے۔

ابو عبید نے حسن رحمتہ اللہ سے روایت کی ہے کہ ان سے اس مخص کے متعلق بوچھا گیا جو کہ زبان سے الفاظ کو محملہ طریق سے ادا کرنے اور صحیح قرات کرنے کے لیے عربی زبان سیمتنا ہے تو حسن رحمتہ اللہ نے جواب دیا "اس کو عربی کی تعلیم ضرور لینی چاہیے کیونکہ ایک آدی کسی آیت کو پڑھتا ہے اور وہ وجہ اعراب میں لغزش کھا کر بیات میں جا گرتا ہے۔

(3) علم صرف اس سے لفظوں کی ساخت اور صیغوں کا علم حاصل ہوتا ہے ابن فارس رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا وہ ایک عظیم الشان چیز سے ہاتھ دھو جیٹھا ہے۔

(4) علم اشتقاق: کیونکہ اگر ہم اشتقاق دو مختلف مادوں سے ہو گا تو وہ اپ دونوں مادوں سے ہو گا تو وہ اپ دونوں مادوں کے مختلف ہونے کے لحاظ سے الگ الگ ہو گا جیسے" مسیح" کے معلوم نہیں آیا وہ "سیادت" سے مشتق ہے یا "مسمح" سے بنا ہے "سیادت" سے مشتق ہے یا "مسمح" سے بنا ہے

( 7 · 6 · 5 ) معانی 'بیان اور بدیج کے علوم کیونکہ علم معانی ہے مفید ہونے کے لحاظ سے ترکیب کلام کے خواص کی معرفت اور شاخت حاصل ہوتی ہے۔

علم بیان۔ سے تراکیب کلام کے خواص کی معرفت ان کے وضوح ولالت اور خفائ دلالت ہوتی ہے اور علم بدیع وجوہ تحسین خفائ ولالت میں مختلف ہونے کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے اور علم بدیع وجوہ تحسین کلام کی معرفت کا ذریعہ ہے انہیں تین علوم کو علوم بلاغت کہتے ہیں۔

اور مفسر کے لئے بیہ تینوں علوم رکن اعظم ہیں کیونکہ مفسر کے لئے مقتضائے اعجاز کی رعایت لازی امرہے اور وہ صرف انہی علوم سے معلوم ہو سکتا ہے

(8) علم قرات۔ اس کئے کہ قرآن کے ساتھ نطق کی کیفیت ای علم کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے اور قرانوں ہی کے ذریعہ سے احتمالی وجوہ میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دریا جاتی ہے۔ دریا جاتی ہے۔

(9) علم اصول دین۔ یہ علم اس لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک میں ایسی آیات بھی ہیں جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے ایسی چیز پر دلالت کرتی ہیں جس کا اطلاق اللہ تعالی پر جائز نمیں ہو آ ہے لنذا اصولی مخص (کہ جس کو اصول دین کا علم عاصل ہو گا) اس کی آدیل کر کے ایسا طریق نکال لے گا۔ جوعقیدہ صحیحہ کے موافق ہو اور اللہ تعالی کی طرف ان یاتوں کی نبیت درست ہو سکے۔

(۱۵) تعم اصول فقہ۔ کیونکہ اس علم سے احکام پر دلیل قائم کرنے اور استباط مسائل کا طریقہ معلوم ہو تا ہے

(11) اسباب نزول۔ اور فقص کا علم۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ شان نزول کے علم ہے ہی آیت نازل کی گئی ہے ہی آیت نازل کی گئی ہے دو معنی معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں آیت نازل کی گئی ہے (12) علم نانخ و منسوخ۔ اس علم کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ محکم آیات کو اس کے ماسوا ہے متاز کر سکیں۔

(13) علم فقد-

(14) ان احادیث مبارکه کاعلم ہو که تفییر مجمل اور مبهم کی مبین ہیں۔

(15) علم وہبی (یا علم لدنی) یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالی اینے عالم باعمل بندوں کو عطا فرما آ ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں کہ"من عمل بما علم ور ثه اللّه مالم یعلم "بعنی جو شخص اینے علم پر عمل کربگا۔ تو اللہ تعالی اس کو ان باتوں کا بھی علم عطا فرما دیگا جو اسے معلوم نہیں ہیں۔

ابن الى الدنيا فرمات بي-

''قرآن کے علوم اور اس سے مستنبط ہونے والے احکام و مسائل ایک بحر بے کراں ہے۔

پس بیہ علوم جو مفسر کے بارے بہنزلہ آلہ کے ہیں اور چراغ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے حاصل کئے بغیر کوئی مخص مفسر نہیں ہو سکتا اور جو مخص ان علوم کے بغیر تفسیر قرآن کریگا وہ تغییر بالرائے کا مرتکب ہو گا جس کے بارے میں نہی وارد ہوئی ہے اور لیکن جب ان علوم کے حاصل کرنے کے بعد تفییر کرے گا تو مفسر بالرائے نہ ہو گا جس ہے کہ ممانعت ہے۔

سحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعلی عنهم علوم عربیہ کے طبعی اور فطری طور بہبی عالم تھے وہ اکتسانی عالم نہ بنے تھے اور دیگر علوم کا انہوں نے حضور نبی اکرم علی اللہ علم سے استفادہ کیا تھا اور تعلیم سے حاصل کئے تھے

تنب البربان میں ہے معلوم ہونا چاہئے کہ صاحب نظر آدمی کے لئے اس وقت کہ معانی وحی کا مفہم ادراک عاصل نہیں ہو سکتا اور اس پر وحی کے اسرارو رموز اس وقت تک آشکارا نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ اس کے ول میں کوئی بدعت تنبر، ہوائے نفس، حب ونیا، وقی ہے یا وہ گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے۔ یا اس کا ایمان تذبذب اور خزلل کا شکار رہتا ہے یا اس کا پائیہ شخیق ڈھیلا ہوتا ہے یا کسی اید مفسر کے قول پر اعتاد کرتا ہے جو علم سے کورا ہوتا ہے یا اپنی عقل ہی پر تغییر کا بورا محل تھیر کرن والد ہوتا ہے اور یہ تمام باتیں ایسے موافع عجابات اور حسول قیم و عقل کی راہ کے روزے ہیں ایک سے ایک بردھ کرتے۔

## طبقات مفسرين

تفسيرصحابه

صحابہ کی جماعت میں سے دس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم مفسر مشہور ہوئے بیں خلفاء اربعہ (5) حضرت عبداللہ بن مسعود (6) حضرت عبداللہ بن عباس (7) حضرت ابل بن کعب (8) حضرت زید بن ثابت (9) حضرت ابوموسی الاشعری اور حضرت عبداللہ بن دبیر(رضی اللہ تعالی عنهم الجمعین)

خلفائ اربعہ علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ روایتیں تفییر قرآن کے سلسلہ میں حفرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے آئی ہیں اور باتی تینوں خلفاء رفنی اللہ تعالی عنم سے اس بارے میں بہت ہی کم روایتیں منقول ہیں اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا وسال پہلے ہو گیا اور حفرت ابو بکر صدیق رفنی اللہ تعالی عنہ سے روایت حدیث کی قلت کا بھی ہی سبب ہے۔

تنسیر قرآن کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی کم تخار (اقوال) محفوظ ہیں جو تعداد میں تقریبا" وس سے متجاوز نہیں ہوئے گر حضرت مولی علی مشکل کشاء کرم اللہ وجہ الکریم سے بکٹرت آثار تفسیر کے بارے میں مروی ہیں۔ کم مشکل کشاء کرم اللہ وجہ الکریم سے بکٹرت آثار توبہ نے ابوا لطفیل رحمتہ اللہ سے معمر نے وہب بن عبداللہ رحمتہ اللہ سے اور وہب نے ابوا لطفیل رحمتہ اللہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خطبہ ویتے دیکہا وہ فرما رہے تھے۔

تزنسہ تم لوگ مجھ سے سوال کرو! کیونکہ اللہ کی قتم تم جو بات بھی پوچھو گے میں آج کو اس کی خبر دونگا' ہاں مجھ سے قرآن پاک کے متعلق سوال کرو اس لئے کہ واللہ کوئی آبت ایس نمیں جس کے بارے میں مجھ کو علم نہ ہو کہ آیا وہ رات میں نازل ہو کی آبت ایس اور ہموار میدان میں اتری یا بہاڑی علاقہ میں ابونعیم کتاب الحید' میں ابوبکر بین عیاش کے طریق نصیر بن سلیمان الاحمس سے اس کے باپ سلیمان کے واسطہ سے، بن عیاش کے طریق نصیر بن سلیمان الاحمس سے اس کے باپ سلیمان کے واسطہ سے،

اور سلیمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا

"واللَّه مانزلت آیته الا وقد علمت فیم انزلت واین انزلت ان ربی وهب لی قلبا عقولا ولسانا سٹولا " ترجمه: الله کی قتم کوئی آیت ایی نمیں نازل ہوئی جس کی نبیت میں نے یہ نہ معلوم کرلیا ہو کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے میرے رب نے مجھ کو ایک نمایت سمجھ والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرائی ہے۔

) ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنما ہے بہ نبت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی زیادہ روایتیں منقول ہیں۔

ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

" اس ذات پاک کی قتم ہے جس کے سواکوئی معبود برخق نہیں ہے کہ تناب اللہ کی کوئی آیت نہیں اتری مگر سے کہ مجھ کو علم ہے کہ وہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اور کمال نازل ہوئی ہے۔ اور اگر میں کسی ایسے شخص کا مکان جانتا ہوتا جو کہ تناب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ہو اور وہاں تک سواریاں پہنچ سکتی ہوں تو اس کے یاس میں جا پہنچتا"

ابونعیم رحمتہ اللہ نے ابوا بحری سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وریافت کیا آپ ہم سے ابن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ) کے بارے میں کچھ بیان فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تواب میں ارشاد فرمایا" علم القر آن والسنہ ثم انتھی وکھی بذلک علما"

یعنی انہوں نے قرآن اور سنت کا علم سیکھا اور پھروہ مشمی ہوگیا اور ان کا اس قدر علم کافی ہے!

﴿ رَبِ أَبِنَ عَبَاسَ رَضَى الله تعالى عَنَمَا تَوْ وَهُ تَرَجَمَانَ القَرْآنَ بِينَ أُورُ وَهُ فَخْصِيتَ إِنِي جِنَ كَ لِنَ حَضُورُ صَلَى الله عليه وسلم نے دعاكى كه "اللهم فقهه في الدين ويتعمله الناويل" اے اللہ! نو اس كودين كا نقيمہ بنا اور تاويل و تغيير كا عالم بنا۔ اور حضور صلى اللہ عليہ و آلہ وسلم نے ان كے لئے بيہ بھى دعا فرمائی۔

"اللهم آنه الحكمة" الله! تو اس كو حكمت عطا فرما اور أيك روايت مي ب "اللهم علمه الحكمة" الله! تو اس كو حكمت سكها\_

ابونعیم نے "الحلیہ" میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنما کے حق میں رعاکی اور فرمایا"اللهم بارک فیہ وانشر منہ"یا اللہ! تو اس میں(اس کے علم میں) برکت عطا فرما اور اس کے علم کی اشاعت فرما دے اور اس کو پھیلا دے۔

ابونعیم نے اپی ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کا تول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سالت میں پہنچا جب آپ کے باس حضرت جرائیل علیہ السلام موجود تھے ہیں جرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کما یہ شخص اس امت کا "جرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کما یہ شخص اس امت کا "جرائیل علیہ السلام ہونے والا ہے للذا آپ اس کی نسبت نیک وصیت فرمائیں۔ جبر" زبردست عالم ہونے والا ہے للذا آپ اس کی نسبت نیک وصیت فرمائیں۔ کی بھرائی ربہ واسط عوام میں جوش کو علیہ کیا۔

ک پھر ای راوی نے عبداللہ بن حراش کے طریق پر بہ واسطہ عوام بن حوشب کہا ہم رحمتہ اللہ علیہ ت روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فاقل اللہ علیہ ہے کہ ابن عباس نے کہا مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا"نعم نیر جمان اللہ علیہ آن انت" تم کیا خوب ترجمان قرآن ہو۔

ابونعیم نے مجاہر سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رشی اللہ تعلی مختما این علم کی کثرت کی وجہ سے بحرالعلوم کملاتے تھے العنی آپ کو ملم کا سمندر کہا واٹا تھا)

اور ابن الحنیفہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ابن عباس اس امت کے جبر ( زبردست ) عالم جیں۔ ( زبردست ) عالم جیں۔

ائ راوی نے حسن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کما"ابن عباس رعنی اللہ

اخالی عنما کو قیم القرآن میں وہ بلند مرتبہ حاصل تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما فرمایا کرتے ہے "ذاکم فتی الکھول ان له لسانا سولا وقلبا عقولا"یہ بی تمہارے بخت عمر نوجوان تحقیق ان کی زبان بے حد سوال کرنے والی اور ول اعلی ورجہ کا وائش ور ہے۔

اہم بخاری نے سعید بن جیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے کہ "دعفرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما مجھ کو اپنی خدمت میں شیوخ بدر کے باس جگہ دیتے اور ان کے ساتھ بٹھاتے تھے ای وجہ اپنی خدمت میں شیوخ بدر کے باس جگہ دیتے اور ان کے ساتھ بٹھاتے تھے ای وجہ سے ان شیوخ میں سے بعض کے ول میں یہ خیال آیا اور اس نے کہا"یہ لڑکا ہمارے ساتھ کیوں واخل کا جاتا ہے حالا نکہ یہ تو ہمارے بیٹوں کا ہم عمرہے۔ حضرت عمر نے یہ اعترانس من کر فرمایا یہ لڑکا ان لوگوں میں سے ہے جن کے درجہ کو تم جانتے ہو

چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن شیوخ بدر کو بلا بھیجا اور ابن عباس کو بھی انہی کے ساتھ بھیایا۔ حضرت ابن عباس کتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آج مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ محض اس لئے بلایا نکہ ان کو میرا مقام دکھا دیں چنانچہ حضرت عمر نے شیوخ بدر کو مخاطب کرتے ہے۔ دریافت فربلا تم لوگ اللہ تعالی کے قول"اذا جاء نصر اللّه والفنے "کے متعلق کیا کہتے ہو یعنی اس کا کیا مفہوم ہے؟ بعض شیوخ نے کہا ہمیں اس وقت اللہ تعالی کی حمہ کرنے اور اس سے بخشش مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جب کہ ہم کو نصرت عطا ہو اور ہمیں نوصات نصیب ہوں۔ بعض شیوخ بالکل چپ رہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ خضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟ میں نے کہا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ جس کا علم اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا۔ اور فرمایا کہ" اذا جاء نصر الله والفنے" جس وقت اللہ تعالی کی نصرت اور فتح آئے تو یہ بات ادا جاء نصر الله والفنے" جس وقت اللہ تعالی کی نصرت اور فتح آئے تو یہ بات

تمهارے دنیا سے سفر کرنے کی علامت ہے اس وقت تم آپ پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی باک بیان کرنا اور اس میں مغفرت طلب کرنا ہے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے میرا یہ جواب س کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا" جھے کو بھی اس سورت کے بارے میں یمی معلوم ہوا ہے جو تم کہتے ہو" طبقہ تابعین

علامہ ابن تیم کابیان ہے تفیر کے سب سے بردے عالم اہل مکہ ہیں اس لئے کہ وہ لوگ حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے ہیں (یعنی انہیں آپ کی صحبت اور رفاقت حاصل رہی ہے) جیسے مجابد' عطاء بن ابی رباح' عکرمہ مولی ابن عباس' سعید بن جیر اور طاؤس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنم اور اسی طرح کوفہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنم کے اصحاب اور علماء مدینہ بھی تفییر کے بارے میں اعلی معلومات کے حامل ہیں مثلا ' زید بن اسلم جن سے کہ ان کے بیٹے عبدالر حمن بن زید اور مالک بن انس نے تفییر کا علم حاصل کیا۔

ان بزرگول میں سر فہرست حضرت مجاہد ہیں حضرت فضل بن میمون بیان کرتے ہیں میں نے کہا ہیں عضرت محامد ہیں میں سے حضرت محامد کو رہے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے کہا

" میں نے تمیں مرتبہ قرآن مجید کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما پر پیش کیا ہے

نیز ای راوی کابیان ہے کہ مجاہد کہتے ہیں میں نے قرآن کو ابن عباس رضی اللہ اتحال عنما کے سامنے تین مرتبہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھا کہ اس کی ایک ایک آیت پر نعما کہ دہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے اور کیسے تھی۔؟

ابن تیمیہ کا قول ہے "ای سبب سے مجاہد کی تغییر پر شافعی اور بخاری وغیرہ اہل علم اعتاد کرتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فریابی نے اپنی تفسیر میں بیشتر اقوال سحابی اور آجمعی کے اقوال بہت تھوڑے لائے ہیں۔

) اور منجملہ ان تابعین کے جن کی تفسیر قابل اعتاد ہے سعید بن جیر بھی ہیں حضرت سفیان توری فرماتے ہیں۔

تم تغیر جار مخصول سے اخذ کرد سعید بن جیر سے مجاہد سے عکرمہ سے اور ضحاک سے حضرت قادہ کا بیان ہے

" آبعین میں سے چار مخص بہت بڑے عالم ہیں۔ عطاء بن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ یہ مناسک کے بہت بڑے عالم تھے۔

- ں سعید بن جیریہ تفیر کے بہت ماہر تھے
- 🔾 حضرت عکرمه کو علم سیر میں بہت دسترس حاصل تھی۔
- اور حضرت حسن ان میں حلال اور حرام کے سلسلہ میں وسیع معلمومات رکھتے تھے۔ اور منجملہ ان لوگوں کے عکرمہ مولی ابن عباس ہیں شعبی کا قول ہے "عکرمہ سے بروھ کر کتاب اللہ کا عالم کوئی باتی نہیں رہا

اک بن حرب کتے ہیں میں نے حضرت عکرمہ کو یہ کتے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے بیا ہے کہ وہ فرماتے تھے بیک میں نے اس چیز کی تفسیر کردی ہے جو کہ دو لوحوں کے درمیان ہے(بعنی بورے قرآن پاک کی تفسیر کردی ہے)

تا بعی مفسرین میں سے حسن بھری عطاء بن ابی رباح عطاء بن ابی سلمہ الحزاسانی محمد بن کعب القرظی ابوالعالیہ صحاک بن مزاحم عطیہ العوفی قادہ زید بن اسلم مرہ المحمد الن اور ابو مالک ہے۔

ربیج بن انس' اور عبدالرحمن بن زید' یہ دو سرے طبقہ کے بزرگ ہیں یہ حضرات جن کے اساء گرای اوپر ذکر ہوئے ہیں قد مائے مفسرین ہیں اور ان کے بیشتر اقوال اس سے اساء گرای اوپر فار ہوئے ہیں قد مائے مفسرین ہیں اور ان کے بیشتر اقوال اس سے ساح کیا اور ان سے لئے ہیں۔ مشم کے ہیں انہوں نے ان اقوال کا صحابہ کرام سے ساح کیا اور ان سے لئے ہیں۔ پھراس طبقہ کے بعد ایسی تفسیریں آلیف ہوئمیں جو کہ صحابہ کرام اور آبعین دونوں

کے اقوال کی جامع ہیں جیسے سفیان بن عینیہ 'و کہتے بن الجراح ' شعبہ بن الحجاج بزید بن باردن ' عبد الرزاق آدم بن الی ایاس ' اسحاق بن راہویہ ' روح بن عبادہ ' عبد بن حمیدہ ' سعید ' ابو بحر بن الی شیبہ اور بہت سے دو سرے بزرگوں کی تغییریں

اس گردہ کے بعد ابن جریر العبری کا مرتبہ ہے اور ان کی کتاب تمام تغیروں میں سب سے بڑی اور عظیم الثان تغییر ہے اور ابن ابی حاتم' ابن ماجہ' حاکم' ابن مردویہ ابوالشیخ ابن حبان اور ابن المنذر وغیرہ کی تغیریں ہیں اور ان سب بزرگوں کی تغیریں سحابہ' آبعین اور تبع تابعین ہی کی طرف مند ہیں اور ان تغیروں میں اس بات کے سحابہ' تابعین اور تبع تابعین ہی کی طرف مند ہیں اور ان تغیروں میں اس بات کے سوا کچھ بھی نمیں ہے گر ابن جریر کی تغییر کہ وہ توجیعہ اقوال اور بعض اقوال کو بعض سوا کچھ بھی نمیں ہے گر ابن جریر کی تغییر کہ وہ توجیعہ اقوال اور بعض اقوال کو بعض بر ترجی دینے اور اعراب و استباط سے بھی بحث کرتے ہیں النا وہ دو سروں پر اس لحاظ ہے فوتیت رکھتے ہیں۔

اس کے بعد بہت سے لوگوں نے تغیر میں کتابیں لکھیں اور انہوں نے اسانید کو خفر کر کے بیش کیا اور اقوال کے بے در بے نقل کیا اور بیمی سے خرابیاں پیدا ہو کی اور ضیح اور غیر ضیح اقوال گذشہ ہو گئے بعد ازیں توبہ ہوا کہ ہر محض کو جو قول سوجھا دو اس کو نقل کر دیتا تھا اور جس کے دل میں جو آیا اس پر اعتاد کر لیتا تھا پھر بعد کا اوگوں نے تو ان باتوں کو اس خیال سے نقل کرنا شروع کر دیا کہ اس کی کوئی اصل ہو دوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور سلف صالحین کی تحریوں یا ایسے بزرگوں کے مقبی پہلوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور سلف صالحین کی تحریوں یا ایسے بزرگوں کے اقوال کی طرف بالکل التفات نہ کیا جن کی جانب تغیر کے سلسلہ میں رجوع کیا جاتا تھا۔ اور دسترس رکھتے تھے ہیں ان میں ہو کہ خاص خاص علوم میں عبور اور دسترس رکھتے تھے ہیں ان میں ہے ہر ایک مفسر اپنی تغییر میں صرف ای فن پر اقتصار کرتا جس کا اس پر غلبہ ہوتا۔

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نحوی کو اعراب اور اس کے بارے میں متعدد وجوہ محتملہ کو ذکر کرنے اور علم نحو کے قواعد' مسائل' فروع اور اختلافات بیان کرنے کے علاوہ اور کو ذکر کرنے اور علم نحو کے قواعد' مسائل' فروع اور اختلافات بیان کرنے کے علاوہ اور کو ذکر کرنے اور علاوہ اور داحدی نے" ابسط" میں اور ابوحیان نے "البحر کوئی خیال ہی نہیں ہوتا جیسے زجاج اور داحدی نے" ابسط" میں اور ابوحیان نے "البحر

والنمر" میں کیا ہے

اور مورخ مخص کا شغل ہے رہا کہ اس نے اپنی تغییر میں قصول کی بھر مار کی اور الگوں کی خبریں اور ان کے احوال کو درج کردیا اس کو اس سے سردکار نہیں ہے کہ وہ واقعات احوال اور قصص و اخبار جو وہ درج کر رہا ہے سچ بھی ہیں یا نرا جھوٹ کا بلندا ہیں جیسے کہ معلی نے کیا ہے

اور نقیہ مغر لگ بھگ تمام علم فقہ کو باب طمارت سے لے کر کے ام ولد تک پوری فقی تفییلات کو تغییر میں بھر دیتا ہے اور بیا اوقات ان فقتی مسائل پر دلائل قائم کرنے پر اتر آیا ہے جن کو آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو تا اور ای کے ساتھ اپنے خالفین کی دلیلوں کا جواب بھی دیتا جاتا ہے جیسے علامہ قرطبی رحمتہ اللہ نے کیا ہے اور علوم عقیلہ کے عالم خصوصا "امام فخرالدین رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفییر کو عماء اور فلاسفہ کے اقوال اور اس قتم کی باتوں سے بھر دیا ہے اور ایک چیز کو بیان کرتے دو مری چیز کی طرف نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تغییر کا مطالعہ کرنے دالے شخص کو آیت کے موقع محل کے ساتھ عدم مطابقت کی وجہ سے تن کی وجہ سے تن کی وجہ سے خت حیرت دالے شخص کو آیت کے موقع محل کے ساتھ عدم مطابقت کی وجہ سے تن کی وجہ سے تن ہے۔

ابو حیان ''تماب البحر'' میں لکھتے ہیں کہ

"امام رازی رحمته القد علیه نے اپنی تفسیر میں بہت سی طویل ابحاث اور کہی چو زی باتیں انتھی کر دی ہیں جن کو علم تفسیر میں حاجت ہی نہیں پر تی اسی لئے بعض ملاء نے کہا ہے کہ علامہ رازی کی تماب میں (تفسیر) کے علاوہ سب چیزیں ہیں۔

اور بدعتی کا مقدم صرف میہ ہوتا ہے کہ وہ آینوں کی تحریف کرے انہیں اپ فاسد ندہب پر منطبق اور چسپال کرے کیونکہ جہال اس کو دور سے بھی کسی آوارہ بنعثیل شکار کی صورت دکھائی دی اس نے فورا" اس کو شکار کر لیا یا ذرا بھی کمیں گنجائش پائی پس جھٹ ادھر کو دو ڈگٹ

علامه بلقینی کابیان ہے کہ "میں نے تغییر کشاف" میں آیت کریمہ "فیمن

زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز" توجو آگ سے بچاکر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پنچا(آل عمران 185) کی تغییر میں اعتزال کی واضح علامت بائی ہے "جملا جنت میں داخل ہونے سے مغر نے عدم جنت میں داخل ہونے سے مغر نے عدم رویت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

متند اور قابل اعتاد تفسیر کون سی ہے؟

علامه جلال الدين سيوطى رحمته الله تعالى فرمات بي

''اگر تم یہ کہو کہ بھر کونسی تفسیرا چھی ہے جس کی طرف تم راہنمائی کرتے ہو اور اس پر اعتاد کرنے کا تھم دیتے ہو؟

تو میں کہوں گاکہ وہ متند اہام ابو جعفر بن جریر طبری رحمتہ اللہ تعالی کی تفییر جس پُر تمام معتبر علماء کا اتفاق ہے کہ فن تفییر میں اس ایسی کوئی تفییر نہیں پائی جاتی اہام نوری رحمتہ اللہ تہذیب میں لکھتے ہیں

'' ابن جرر کی تفییر ایسی شاہکار ہے کہ اس کی مثل نسی نے کتاب تصنیف ہی نمیں کی''

انساء آیت نمبر 176 آپ ت علم پوچھتے ہیں فرما و پیجئے اللہ شہیں تعلم دیتا ہے کلالہ (کی میرات میں)

ور آیت نبر 11 ب شک جو اوک (ام المومنین سدیقه بر) کماا بهتان لائے

( تحریم ؟) الر وہ تھیں طلاق دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب بدل دے ان کے لئے تم ستہ نہتر رویاں جس نے تمارے ہرے بیڑ میں سے آگ پیدا کی (یسسین 80)

(2)(النور 40) یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج موج کے او<sub>نیہ اور</sub> موج

(3) (يىسىيىن58) (ان پر سلام ہو گا) مربان رب كا فرمايا ہوا

(4) (ملک 5) اور ب شک، ہم نے نیچ کے آسان کو چراغوں سے آراستہ کیا

## عالم عرب کے عظیم مصلح اور مفکر فضیلہ الشیخ پروفیسرڈ اکٹر محمہ علوی الحسنی المالکی مد ظلہ

آپ کا اسم گرای محمر والد کا علوی اور دادا کا نام عباس ہے۔ آپ کا تعلق خاندان سادات ہے۔ سلط نسب ستاکیس واسطول سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سک بنجنا ہے۔ مسلک الله علیہ الله علیہ و آلہ وسلم سک بنجنا ہے۔ مسلک الله اور مشریا " قادری ہیں۔ کیونکہ آپ کے دادا اور دسلم سک بنجنا ہے۔ مسلک " مالکی اور مشریا " قادری ہیں۔ کیونکہ آپ کے خلفاء سے والد گرای دونوں ' شزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان کے خلفاء سے ۔ اور خود آپ خلیفہ اعلی حضرت مولانا ضیاء اللدین مدنی قادری کے خلیفہ ہیں۔

آپ مکہ کرمہ میں پیرا ہوئے وہیں آپ نے پرورش پائی مسجد حرام مدرسہ الفلاح اور مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم سے آپ نے تعلیم حاصل کی آپ نمایت حسین و جمیل و تعلیم عاصل کی آپ نمایت حسین و جمیل و تد آور فخصیت کے مالک ہیں۔

تعليمي سفر

آپ نے صرف اپنے وطن میں علوم حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے لئے تمام عالم اسلام کا سفر کیا۔

فن حديث ميں ڈاکٹريٺ

آپ نے جامعہ ازہر مصر میں فن حدیث اور اصول حدیث کے موضوع پر ذاکٹریٹ کی۔

فرائض تدريس اور عدم بلوغ

آپ بھین ہی سے نمایت ذہین و فطین ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ آپ نے بلوغ سے

تبل بنت سے علوم کی تدریس کے فرائض سرانجام دیئے ہیں۔ اس کرم پر اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وقد بدات التدريس بفضل الله وانا دون البلوغ يامر والدى المرحوم السيد علوى المالكي الذي كان يامرني بتدريس كل كتاب اتممت قراته عليه في ذلك الوقت فكال يامر الطلاب الذين يقرون عنده بالحضور عندى

میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جب تدریس شروع کی تو اس وقت ابھی نابالغ تھا
میں اپنے والد گرامی علوی المالکی سے جو کتاب بھی پڑھتا جب ختم ہوتی تو آپ اس کی
تدریس کا تکم دیتے۔ جو طالب علم بھی ندکورہ کتاب پڑھنے کے لئے ان کے پاس آتا
اسے میرے پاس بھیج دیتے۔

الكليه الشرعيه كے ساتھ تعلق

علمی ثقابت و شرت کی وجہ سے آپ کو 1390ء میں کلیہ الشرعیہ مکہ المکر مہیں استاد مقرر کیا گیا۔

متجد حرام میں تدریس

جب ا39اھ میں آپ کے والد گرامی سید علوی المالکی کا وصال ہو گیا تو علماء مکہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کما کہ اب ان کی مند کی ذمہ داری نبھانا آپ کا ہی کا میں کام ہے۔

نداء الاسلام يرورس

معجد حرام میں اپنے والد گرامی کی جگہ درس دینے کے ساتھ ساتھ مکہ المکرمہ کے

الما المناص في المامي موضوعات بر درس كاسلسله بمي شروع فرمايا جس طرح تَبُ كَ والد كراى كا درس مرجعه كى صبح كو نداء الاسلام نشركر يا تقا اى طرح آب كا درس بھی اسی موقع پر شروع کر دیا گیا۔

ادارے کا قیام

آپ نے مکہ المکرمہ کے محلہ رمیفہ میں دین علوم کا ایک مرکز قائم کر رکھا ہے جس کا نام مدرسه عتبیه ہے۔

ہر روز محفل ذکر و نعت

آپ کے پاس چونکہ ہر روز مختلف مقامات سے تربیت کیارت اور ملاقات کے کئے کافی تعداد میں لوگ آتے رہتے ہیں۔ اس کئے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد آپ کے ہاں محفل ذکر و نعت منعقد ہوتی ہے۔

عالمي كانفرنسوں ميں شركت

حجاز مقدس میں اپنی گونال گول مصروفیات کے باوجود آپ نے متعدد دفعہ الجزر ر' اندُونیشیا کینیدا مراکش برطانیه اور مندوستان سمیت کنی ممالک میں بین الاقوای کانفرنسوں میں شرکت کی۔

عالمی مقابله قرات کی صدارت

آپ سعودیہ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی مقابلہ قرات کے تین سو سال تک مدر رہے۔

تصانف

آب نے مختلف تعلیمی تدریمی تربیتی اور انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ

ساتھ تمیں سے زائد کت تھنیف کی ہیں جو عالم اسلام کے لئے رہتی ونیا تک رہنمائی کا کام دیں گی۔ آپ نے عقائد' تغییر' حدیث' سیرت' معیشت' معاشرت پر جس طرح قلم اٹھایا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ ہر کتاب کا مطالعہ کرنے والا شخص یوں سمجھتا ہے کہ اس فن میں ان کا کوئی ٹانی نہیں۔

آپ کی تصانیف کے نام

١-الانسان الكامل

2- زبده الاتقان في علوم القرآن

3- المنهل اللطيف في اصول الحديث شريف

4- القواعد الاساسيه في علم مصطلح الحديث

5- فصل المؤطا وعنايت الامه الاسلاميه

6- حول خصائص القرآن

7-قل هذه سبيلي

8-لبيكاللهم لبيك

4- حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

(١١- حاشيه المختصر في السيره النبويه

١١- في رحاب البيت الحرام

12- ذكر يات و مناسبات

13- المستشرقون بين الانصاف والعصبيه

14-الدعوه الاصلاحيه

15- في سبيل الهدى والرشاد

16- ادب السلام في نظام الاسرة

17-الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والاسانيد

18-شريعة الله الخالده

19-حاشيه الموردالروى

20-شرح المولد لإبن كثير

21- الذخائر المحمديه

22-مفاہیم یجب ان تصحح

23-شرف الامة المحمدية

24-القدوة الحسنه في منهج الدعوة الى الله

25- تحقيق و تعليق على قريب المجيب

26- الحصون المنيعه (27) مقبره جنت المعلى (28) شفاء الفوادبزياره خير العباد

<sup>29</sup>- تاريخ الحوادث والاحوال النبويه (30) مفهوم التطور والتجديد في الشريعة الاسلاميه

31-كشف الغمه في اصبطناع المعروف ورحمة الامة

32-وهو بالافق الاعلى (33) منهج السلف في فهم النصوص

34- القواعد الاساميه في علم مصطلع الحديث

(35)القواعدالاساسيه في علوم القرآن

36-القواعد الاساسيه في اصول الفقه

\*\*\*\*



Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook



Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook